



## PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/





راملعل

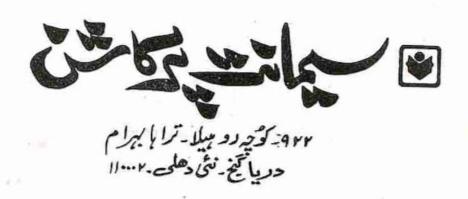

## جمار حقوق بحق مصنت محفوظ

ISBN : 81-85786-75-5

قِمت : ایک سوسا کھ روپے کر ۱۹ ا اشاعت : عبدالفتاح لبنوی کتابت : عبدالفتاح لبنوی لااعت : انیس آفیدٹ پرنٹرز نر کودہی ۲۰ نامشر : نربین کر زاتہ سوز نامشر : نربین کر زاتہ سوز مرکاشن ۱۹۲۲ - کو چرروہ بیلا - ترا ہا ہم رام وریا گئے ۔ نئی وصلی ۔ مدد ال

AAGE PEECHHEY NOVELETS (1994)



RAMLAL Rs. 160.00

## Seemant Prakashan

(Publishers, Distributors & Exporters) 922, Kucha Rohella Khan, Tiraha Behram Darya Garij, New Delhi-110002 (India) بروفسيرال الحرست روركے نام.

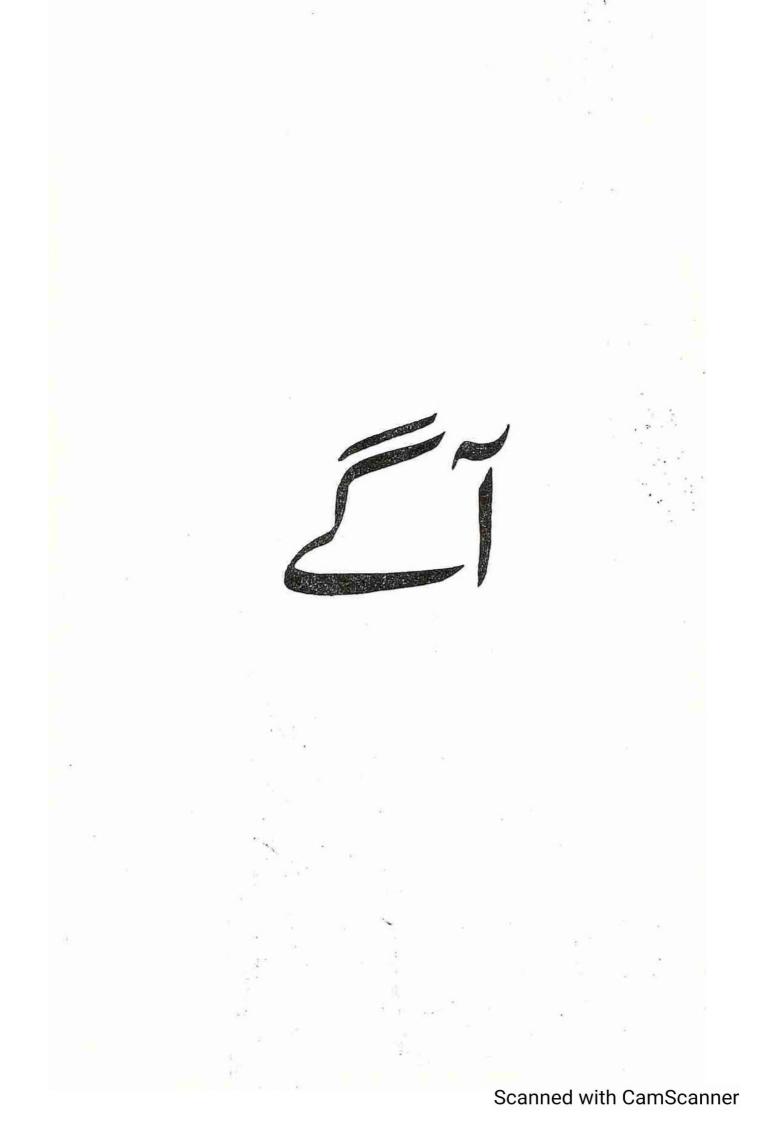



معظم ایک فروری کام سے مالیر کو الم جانا تھا : بمبئی سے دہلی تک ہوائی جہازسے و بال سے آگے کمینی کی کارسے جس کا نظام دہلی افس نے بیلے سے کردکھا تھا مالیرکوٹلمیں ایک عوصہ سے ایک كيميك فيكراى ككاني كابت جيت عِلى مى فقى و حكومت بنجاب عيساته بجو وبال في راي ابريك و رأين دبینے کے لئے رافنی موکئی تھی ۔ نب ن ریاستی حکومت نے اپنے طور برجن دوکسالؤل کی زمین خرید کر بھیں دینے كا وعده كيا تقاان بن سے ايك كسان كى موت واقع ہوگئى تقى -اب اس كام بي كچة قايذنى ارجن بيدا ہوگئى تقى - فيه أسى سليد بن تازه صورت حال معادم كرف كرف كرف مالير كولله جان كا حكم وياكيا بقاء جب میں ایر یورمے جانے کے بیتے بٹیل ہاؤس کی بیس سنزلہ بلڈنگ سے بیجے اُ تراتو اُسی وقت میرے يتي يتي الكية الك اور لفك سے بابراك اور في بكارى موئى ميرى طف جلدى جلدى طريقى. «نننداهاس إسنيّ زراً " وہ ہماری کمینی کے اسٹیباشمنٹ افیسربٹ کی پرسنل اسسٹنٹ تھی میں نے سمحا اسے بھی کہیں جانا ہوگا۔ چاہتی ہوگی اُسے راستے میں ڈراپ کر دول کا میری کاڑی میں مبھی مبھی وہ لفٹ مانگ لیتی تھی۔ اور ين أسيم بالوس نهي كرنا تقاء وه اني كي كمزوريول كي باوجود ايك يؤش مزاج المركي تقي بالذي بعي دومرون كوفلرث كرلينابعي أسيخوب أناتفا فيح كجد ديرت ليه أس كأسا تقريبي فهين كفلتا تقا- جب بعي جيكن كي نشق كرتى توبهر مصيبت بُرالكتا تقاء أسه صاف كمه ويتاس تم فاب بوركرنا شروع كرديا!" میں نے اس کے نئے کارکا دروازہ کھو سنے ہوئے کہا ۔ آؤ آؤمس کینے ! کہاں تک جانا ہے کہیں جہ نیکن وه کا رسے با بری کفری کھوئی ہو لی۔ اس کو بٹ صاحب نے کبا یا ہے مکوئی بہت مزوری كا ب وبلي كا بھي ي

يه كهدر أس ف في بوطون برايك مدهرمسكان جيكاني المحدولين ايك مسرور جمك بى بحرال س

به دولون بانگراس کی شخصیت کی خصر صیات میں شامل تھیں۔ میں نے گھڑی ، مجھتے ہوئے کہا۔۔ «اوہ گاٹی اپلین بکرٹے نے بر اب ٹمائم ہی کتنا رہ گیا ہے! "

نيراكِيت بير بولى- ويقبناً كوئى بهت ارجنك كام بوكا جلدى سيجاكر مل يلجته " میں فورًا باہرا گیں۔ اب ہم دو اوں لفت بی تھے۔ دسوی فلور برجا رہے تھے۔ مجھے گیری سوح ين دُوياد كيه كروه مُسكر أئے جلى جارى لتى۔ وهميرى بى اورايك تك دىكھ دى تقى۔ اگرچەي أس كى جانب نېنى ومكيدر باتفاء أس وقت ميرك الدرايك المجلى في تقى كبين بط صاحب ميراريزروك كين كرانے كے لئے مذكه دين بيرادي بي ايك واتى كام بعي تقاجب ك في ون يراط لماع دے جيكا تقا - كون دوك راوقت بوتا تونيرا كيت كيسائة كچه جيك بازى فزور بوجانى - جب ذبنى طوريزا زاد بوتا تدين مي أسانوب جهيرتا بقا. وه بھی چھٹے جانے پر واٹ ہو تی تھے۔

بسے پروں اور ما ہوں ہے۔ جب میں اور جب کر بٹ صاحبے کیبن کی اف بڑھا تو وہ خو دہ کیبن سے باہرائتے ہوئے دکھائی دے

كن ال كه ما تقين ايك فاتل تقي -

ومطرن الديني سيخ اس معى ليت جائي - دالى من ايك اعجوار كريني كار ولا و الواب كو كالفيد ركنا ب نا- إيكيس فختم موجائ توا چائ بين من اس من يورى بدايات لكو دى بي \_ راستين إله يعي كا-اب جايت ببين توفلائيك س بوجائ كي "

يه كه كروه كبسبن مي والبس يط كك .

یں جلدی سے لفٹ کی طرف مرا تو اُسے لفٹ کا بٹن دباکررو کے ہوئے دیکھا۔ "جلدی سے آجائیے ۔۔ "وہ سٹس ری تھی۔

لفٹ کے نیجے اُ ترنے سے دوران بن اُس نے بری طرف کھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔

ردات لميسفرين في معلى ساته لے يلت توكتنا الحيا بوتا!"

میں اُس کے ساتھ اَب با میں کرنے مے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن پرخرورسوجا بمبئی کی ساری فلرف لڑکیوں كا دائيں ايك ى بوئى ہيں . وہ برى برى تنوا ہيں يانے والے اپنے اونروں نے بيعيے لكى دسى ہيں . نيرا كيتے كے بارے من توشهر رئف كروه تين جارا فرول كے ساتھ بہت كى بے تكلف تقى - اس كاسب يہ تقاكروه أسے كلبول اوربرے ہوٹلوں میں لے جائے تھے ، جو السانہیں کرتے تھے لیکن اُن کے فلرٹ كرنے پرمذ بنا لیتے تھے أنهين الوقه والمعلى معاف فهين كرنى تقيس أن كے باسے بين فرضى قصے مشہوركرتى رسمى تقين -

یس اُسے لفظ، بی میں چھوٹر کر گاڑی کی طرف برخدھ کیا۔ ڈر نبورسے کہا، دراب جلدی سے بہنی ووجئی اراستے میں کہیں تھی نہیں رکنا ،،

میں نے وہی فائیل امھی گھیٹوں پر ہی رکھی ہوئی تھی جو بیٹ صاحب نے مجھے تھما دی تھی میسرا بريف كيس دى يس مير ب سوشكيس كساته بنديرا تها. ليكن مير اندرا يك كرهن سي بيا موكى -"كيامهيب به إلهمارك ون مي ميشري و تاب كسي ايك فرورى كام سے تكلوتو" جاركام اور جى سرير الدال دينة بي -ببالا ما جا ب كتنا بى عزورى كيول نهو! اسى وجبر عصفر درى كام ير توجه كم بوجاتى ہے۔ اُس پر ہیھے ہیجے ہیں فن کی رسی اس طرح درازرہ گی۔ پوچھا جا کارہے گاہ کام ہوگیا کہ نہیں ؟ کب لوٹ رہے۔ اُس پر ہیھے ہی ہے ہو اور ارجنط فائیل کورٹیرسروس سے ہجوادی گئے ہے یہ اورارجنط فائیل کورٹیرسروس سے ہجوادی گئے ہے یہ اورارجنط فائیل کورٹیرسروس سے ہجوادی گئے ہے یہ اگر جہ ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہوئیا تا تھا۔ ایک کام کا غیر منو قتع اتفاقی لوجھ مجھے سے برداشت نہیں ہوئیا تا تھا۔ ایک بارجب میں پورا منصوبہ بناکر دفتر سے نکل ما تا تھا۔ آگر کسی جا تا تھا۔ آگر کسی جا تا تھا۔ آگر کسی جا تا تھا۔ آگر کسی موسے نہرے دیل افسان کا کرنا مجھے اچھا گئا تھا۔ آگر کسی موسے نہرے دیل افسان کی کرنا مجھے ایس کافون آجا تا تو مجھے ایسا لگتا میری آزادی میں ہے جا مداخلت کی جاری ہے خدا جا نے اس فائیل میں میرے سائے کہا کیا لکھ دیا گیا ہے !

ا جانك مين نے كرف صنا بند كر ديا اور اى فائيل كو د تحفيف لكا -

فائیسل کے اندر ایک صاف تھری ٹائپ شدہ درخواست پرکلپ سے ایک خوبھورت و باوت ار مورت کی فوٹو لگی ہوئی تھی۔ اُسے دیجھتے ہی ہیں پہپاں گیا۔ وہ وبھی تھی۔ فوٹو کے نیچے بھی بہی لکھا تھا ۔۔۔ وبھبا پزٹرت لیکن مجھے جرانی بھی ہوئی۔ یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے، وہ وہی ہو!

میں اچانگ بیش آنے والے ایسے واقعات میں تقین نہیں رکھتا ہو صرف ہندوستانی فلموں ہیں میں ممکن ہوکھتے ہیں البین مجھے اپنا فیال بدلنا بڑا۔ زندگی میں بھی بھی ایسا ہوجا تاہے۔ اب تولیقین کرنا ہی بڑھے گا۔
میں کتنی دیر تک اُس فولا کو دیکھتا رہا ۔ وہی کتا بی چہرہ اُ غلاتی اُ بیکھیں 'کالے گھنے بالوں کے ہالے میں پورا چہرہ اور اُس کے چہرے کاسے خوبصورت حقد۔ اسس کی ستواں ناک اور خوبصورت ہونے! بونٹ! بونٹ! مور تی تھی۔ وہ ایک زندہ ومینس کی مور تی تھی۔

و کھے کو بین اس کے جہرے کی انہی ساری خصوصیات سے ساتھ جا نتا تھا۔ اور اسے لونگ وینس،

ہی کے نام سے پکاراکرتا تھا۔ اسٹال پہلے ہم نے دہ ملی یونیورسٹی کے ایک ہی بال میں بدیٹھ کر بی ایس سیکا فائن الگیا ا دیا تھا۔ اگر چہم مختلف کا لجوں سے وہاں گئے تھے۔ را جدھ ابی سے سارے کا لج دہلی یونیورسٹی کے ساتھ بینی ابھی کی ایٹ کر تھے۔ استحیان دینے والے سامے سٹو ڈنٹس ایک ہی سنٹر پر جمع ہوتے ہیں توایک دور رے سے ملائک تلف متعارف بھی ہوجا تے ہیں۔ بھلے ہی وہ ایک دوسرے کا بتہ ٹھ کا زیز جانتے ہوں یا ایک دور رے سے اکن وہ ملنے کے لئے الیبی کوئی بات یو چھیں لیکن بیر شروع ہونے سے پہلے اور بپیرختم ہوجانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تھی مل کر تباد لہ فیالات کرنے ہیں جیسے ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہوں۔

طرف سے سی میں کا نوف نہیں تھا۔ ایک دلیسے ی کا تھی۔

جب ہم آخری پیپروے کہ ہا ہونکے تومیرے دل میں بے اختیا راس سے براد چینے کی نوامش اہم کا کہ وہ بی الیس سی کر لینے کے بورکیا کرے گی ہ لیکن میں الیسانہ کرسکا کبھی بھی بہت ہی معمولی، با لکل بے عزر سا سوال ہو جھتے ہوئے بھی جھ کے حسوس ہوئے گئی ہے۔ اور آوی گھراجا تا ہے۔ چاہنے برمجی ایسانہیں کرسکتا۔

ا اس وقت بھے بہت عجیب سالگتا ۔ شم بھی آئی۔ دل کی دھوکن تیز ہو جاتی۔ لیکن آخری رو ز ہمارے درمیان کوئی گفت گونہیں ہو بارہی تھی۔ گیرہے کے باہر آکر ہم ایک دوسرے کو ابھی گلا بائی، کہنے کے لئے بھی تیار نظر نہیں آتے تھے سطرک پر دونوں طرف ہے شمار بسیں اسجار ہی تھیں۔ بسول کے اسٹیز ڈھالی ہوجاتے۔ تھوٹری

ى دىرس مر مراح تق

ہماں کو کے تک کوالے دہیں کے ؟

جیسے اس سوال کا جواب ہم دو گؤل ہی ایک دوسرے سے پوچینا چاہتے ہوں اور کوئی بھی برنہیں جانتا ہو۔ ہم ایک دوسرے سے چند ہی روزے گئے اچانک ہو۔ ہم ایک دوسرے سے چند ہی روزے گئے اچانک مل گئے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ صرف تعلیمی بایش کی تھیں . لیکن ایسا محموس ہوتا تھا یہ کافی نہیں تھا۔ ہمیں اور بھی بہت کچھ کہنا سننا چاہئے تھا۔ اگر سے ابسانہیں کرسے تواب کرسکتے ہیں۔ ابھی ای وقت ۔ اور اس کے لئے ہم تباری نظر اسے ہیں ، کبن یہل کون کرے ؟

میں تو ہمیٹہ سے دبو رہا ہوں ڈرپوک اور بیوقوف سلط کیوں کی صحبت جاہتے ہوئے ہی اُن سے ڈور مجاگنا رہا ہوں · انہیں دورسے ، ڈر دبدہ نظوں سے با چھپ کری دیکھنا تھے اچھا لگاہیے ، ابسیا کر کے بھی دل رور رورسے دھ کتا تو ہے ہی سیکن اس کے ساتھ بڑی ہیجا نبیت اور رسرت بھی حاصل ہوتی ہے ۔ ایک با ر ایک لڑکی نے جھ سے بے زار ہوکر جھے کہا تھا۔ تم بُرھو ہو ۔ ہمیٹ ہُرُر ھو ہی ، برگے قب میں دسم والے جیس درجے میں پڑھتا تھا۔ انگریزی میں بہت کو درتھا۔ میری والدہ نے ہماسے پڑھس میں دہنے والے جیل کے ایک ڈاکٹری میٹی سے کہ کرمری ٹیوشن دکھوا دی تھی۔ وہ بی اے کر لینے کے بعد ایم اے کی تیاری کرری تھی۔ انگریزی ہی ہے مفنون کی میں اُس کے باس ہر دوردن ٹیک کی بھی وقت پڑھنے کے لئے چلاجا ما کھا۔ جو بہر پاشام کو دہ جب بھی خالی ہوتی چھت پرسے آواز دے کر جھے گبالیتی کھی۔ منتوسش پانڈے کا پڑھانے کا طریقہ بہت ہی نرالاتھا۔ ایک تو وہ مجھے ہیں ہما انگریزی میں اُس کے باس ہم وہ بھی جو رکرتی کھی کریں جی الیا ہی کروں۔ چاہے ہیں کیسی کی فلط سلط یا لڑئی کھو لڑئی انگریزی اولوں۔ اس پروہ میراکھی مذاق نہیں اڑاتی تھی۔ بلکہ بہت بیادسے نے میری فلط بیاں بتا دی تھی جو بھے ذہاں نشین ہو۔ وہ تھی میں مدود ہیں میں مدود ہے۔ ایک نظر بھی اولوں۔ اس پروہ میراکھی مذاق نہیں اڑاتی تھی۔ بلکہ بہت بیادسے نے میری فلط بیاں بتا دی تھی جو بھے ذہاں نشین ہو۔ وہ تھی مدود ہیں مدود ہیں مدود ہیں۔ اور اُس میں مداق نہیں اڑاتی تھی۔ بلکہ بہت بیادسے نے میری فلط بیاں بتا دی تھی جو بھے ذہاں نشین ہو۔ وہ تھی مدود ہیں ہو دی مدود ہیں مدو

بولوں اس پروہ میرائیمی مذاق نہیں اڑاتی تھی۔ بلکہ بہت پیارے بے میری غلطیاں تبادتی تھی جو بھے ذہان شین ہو جاتی تھیں۔ دوسرے وہ جیل کے اپنے ڈواکٹ باب سے قیدیوں کے باسے میں شنے ہوئے جیب وغریب قطے بھی شنایا کرتی تھی۔ ایسا ہرققہ میرے سے بہت دلچسپ اور الوکھا ہوتا تھا۔ میرے سے قب ی کا تھیور محض ہی حب ران کن ہوتا تھا۔ اور ہی سوچنا رہ جاتا تھا وہ کس ملی ہے ہے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ چوری یا فتس کیسے کرتے ہول سے ج

جب أنهيں جيل ميں سند كرے مارا بيشا جا را ہوكا يا أنهيں بھانسى پرالنكا يا جا تا ہوكا تو وہ اپنے دل مي كس طرح م مسيس كرتے ہوں كے ؟

ویساکسنتوش پانڈے نے بنایا تھا ایک قیدی بران تو نخوارتھا۔ اس نے چار ڈاکے ڈالے تھے۔ ابھی ایک قتل کے مقدمے میں اس کی ایس باشکورٹ میں جل رہی تھی۔ جیل میں کھانے برجھ گڑا کرے اس نے ایک وارڈون کو بڑی طرح بریٹ ڈوالا تھا۔ قریب تھا کہ وہ اسے سرسے اونچا اٹھا کرفزش پر زورسے بڑنے کہ مارہ بی دارڈون کو بڑی طرح بیر بدار نے اس برگولی چلادی تھی۔ گولی اس سے پیٹ بیں لگی تھی۔ جب سے آپرلیتی کے لئے وہ جبل کے اندر بنے ہوئے اسپتال میں بھرنی کیا گیا تھا۔ اُسی دوران اُس کی ایس با ایکورٹ نے فارج کردی تھی۔ جبل کے اندر بنے ہوئے اسپتال میں بھرنی کیا گیا تھا۔ اُسی دوران اُس کی ایس با ایکورٹ نے فارج کردی تھی۔ اور اُس کو بھائی میں بیلے مہینوں تک اُس کا بیٹ سے اور اُس کو بھائے کہا گیا۔

میں نے حیران ہوکرلیجیا تھا ۔۔ جب وہ اُسے ہمانسی پرچڑھانے کافیصلہ کری چکے تھے توا مس کا علاج کرانے کی کیا ضرورت تھی ہو"

سنتوش پانڈے نے قدارے سنجے دگی سے جواب دیا ۔۔ "انسانیت کے نقطہ نظر سے بیما را دی کو صحت یا بی سے بیما نظر سے بیما را دی کو صحت یا بی سے بیما نئی پہنیں الشکا یا جاتا ہیں ساری دنیائی صحومتوں کا قانون ہے !!

"كيادننيا بين مرف مرد، ى فحر مهرت بين ، حور ين كيمي فالوَن كونهين تورُّتين ، ميرين ين جوسوال اجانك بيسا بهوا سي بين في سنتوش كوث ديا-

الم المحتى الله المحتى المين المعلى المحتى المحتى

یں سنتوش کی طرف بڑی جرانی سے ایک کیک دیکھ دہا تھا ۔۔ اور وہ بہری طرف بڑی مسروراً کی اسے دیکھ دہا تھا ۔۔ اور وہ بہری طرف بڑی مسروراً کی اسے دیکھ دہا تھا ۔۔ اور وہ بہری طرف بڑی مسروراً کی اسے دیکھ دہی گئی اُس کی بات کو خلط نہیں ہم تھا تھا ۔ یقین بھی ہوتی سبک چون کی جھے سنتوش ہا زائے ہر پوراا عتب ارتھا اس سے عین اُس کی کسی بات کو خلط نہیں ہم تھا تھا ۔ اُس نے میرے گال پر بڑے ہیا دسے نفیہ ٹر سے گایا اور بولی ۔۔۔ ایک قبد اور سے اُس کے بعد بڑھا کی شروع! "
میں نے میل کراس کا ہاتھ بچڑلیا اور کہا ۔۔ «بس ایک ققد اور ۔۔ اُس کے بعد بڑھا کی شروع! "
کھو دیر تک اُس نے بھے میرا ہاتھ ابنے ہا تھ سے نہیں کھنچنے دیا ۔ اور آنکھیں بند کر سے سوچتی دہی ۔۔۔

کھو دیر تک اُس نے بھے میرا ہاتھ ابنے ہا تھ سے نہیں کھنچنے دیا ۔ اور آنکھیں بند کر سے سوچتی دہی ۔۔۔

میرے ڈیڈی بناتے ہیں ایک قیدی تورت بہت تو بھورت تھی۔ اُس کے بال بھی بہت بلیے تھے یہ میں اُس کے بال بھی بہت بلیے تھے یہ میں اُس کی میں کھولنے لگے ۔ اس کے بلیے بالول زیں اکثر کھیلا ہوا دیجھ چکا تھا۔ جب بھی وہ اہیں وھونے کے بود میں کھولنے کے در میں کے لئے جھت را بیٹھتی تھی۔

ا نبے اُ گے گھنٹوں میں بھی کرزورزور سے ملتیں \_ جٹاک چٹاک میرے سر میرچیتیں بھی لگائی دہتیں اور اتنے زور سے کس کرجو بی گوزھیں کہ میرے نوم تی چینیں سکل جاتی تھیں — مجھے دو تا دیکھ کرمیری مال اسکر کہتیں ۔۔ وولی کی جان ہی تھال ہوگی امال! اسکن دادی کب مانے والی تقیں۔ بھے بیاد کرتی ہوئی کہتیں ۔ ورت کی زلفول میں اس کا اصلی زیور ہوئے ہی ۔ عورت کی زلفول میں اس کا مردا یک بارسین کی اس جا کہتیں ۔ عورت کی زلفول میں اس کا مردا یک بارسین کی اس جا کہ اس جال سے نہیں سکل سکے گا۔"

ہم دونوں سننے لگے۔ اس نے اپنے بال کھول کرنشیت پر مھینک دیسے ۔ اور بولی ۔ اب اس

تيدى كورت كا ققدا كي سنو"

"کیا وافقی ا ایک تورت ہوکورہ ایسا کیو نکر کرسکی ؟" میں نے ہتا بٹا ہو کر پوچھا۔ "کیول تورت الیسا کیول نہیں کرسکتی ؟ وہ اتنی محز ورنہیں ہے۔ اگر اسکے ساتھ ظلم ہوگا تو وہ بھی بدلہ جہ ور رگی "

"اليف بوكيا بهوا ؟"

میں نے عداکت بیں اپنے جرم کو قبول کر لیا۔ اسے دس سال کی سزا سنائی گئی ہے۔
اس دن ہیں ٹیروٹ نہیں بڑھ سکا۔ بڑھنے ہیں من ہی ندلگا۔ بالکل سراسیمہ سا ہوکر ببٹھا رہ گیا۔ سنتوش پانڈے نے میری ڈھارس بندھا سنے کئے بہت ہی با بنس کیں ۔ بھے بیار سمی کیا ۔ کیکن میں خاموش ہیٹھا رہا۔
میرے دل میں یہ ڈر ببٹھ گیا تھا کہ ہیں اُسے بھی فیدی فورت کے فاوند جیسا مردن مل جائے! لیکن میں اُس کے میرے دل میں یہ ڈور بنے کا اظہار دن کرک بہیں میرے منہ سے نکی ہوئی بات سے مزہوجائے۔! یا میری بات شن کر وہ فیصے خفا مزہوجائے۔ اور کھر لیے بڑھا نے کہیں اپنے کہی اپنے کہی اپنے کہی اپنے کا میں میں اُسے وہ فیصے خفا مزہوجائے۔ اور کھر لیے بڑھا ان کی بیائی کئی گھنٹے اُس کے پاس بیٹھ کر دیڑے ہمارہ تا تھا۔
جن دلؤں میرے سالا نا اسٹی نات ہور ہے تقے میں کئی کئی گھنٹے اُس کے پاس بیٹھ کر دیڑے ہمارہ تا تھا۔

وہ مجھے بہت ہی اچھا پڑھاتی تھی اُس کا بنایا ہوا ایک ایک لفیظ میرے ذہن نشین ہوجا تا تھا۔ اُس کا پیرے سائة بهت اچھاسلوك تھا۔ ابنے كھنے سے سكاكر مجھے بٹھا تى اور بھى بھى كى خلطى پر باكى سى چپت بھى لىكا ويى تقى يجب مين عقد كم اوربيارزيا ده بونا نفا-مين أس كے بياريك سامنے بالكل بيس بوجا تا تقاء أس مے بیار ایک بھی بھی میرامسیدائین گود میں ڈال کرمیرے بالوں میں تفکمی کرنا بھی شامل تھا جب سے مجھے بريشان بي محيوس بون لتى تقى -ايك الجين سي \_ جس كا اظهار مين بنين كريانا عقا- بونكه أسيمول تقا مجھے اُس سے بال بہت لیندیقے اس نے وہ کبھی میرے اوپراپنے بال جھٹک جھٹک کرکوئی منتز ير هي مَنْ مِنْ مَا وريهر مِعْ بِهَا تَى مَنْي سِين فيرے لئے دعا مانگی ہے. تمہيں لمب بالول والى بى دُ لہن

تقبیب ہوگی۔ اِ" کیری کیری کیری کہ اُٹھتی ۔ ربعی تو ایکے پڑھنے سے لئے لاہور چلا جائے گا تو یں اپنے بال کا ٹ كرتير عسائق كردول كى - اسطرح تو مجهميت بادر كه كا مجه كا مجي كبوك كا بني - "

یں بڑی معصورین سے جواب دیتا ۔ یہ تو میرے سے بہت برا تحفہ ہو گا۔ لیکن آپ بالوں کے بغيركياكري كى يرانيس لكے كا ي "

"كيول بُراكيول لك كائ يرتويواك أيش كيديرتوان كوكي كيتى ہے - " سيكن مين أسايس نبين مرف دك سكتاتها وستايد وه بعي مذاق بي ساكم ديق تقى -

جس روزيس آخرى بيبرد سے كرآيا ، سبدها أسى سے پاس جلاگيا - بين اُس كو يرخو شخرى سنانا جا بتا تقاكراً جي في في بيرببت اچھاكيا ہے - اُس ميں خصسوفي مدى بنرطنے كا ميد ہے. حس سے مرا دورين

و معن پر دُهوپ میں ایک چاریائی برلبٹی ہوئی تھی۔ خلاف معمول وہ صاف ستھرے کپراے انسی بہنے ہوئے تھی۔ اس کے بشرے سے لگتا تھا کہ وہ بیا رہے۔ میں وہاں جاتے ہی اس کے پاس کھس کر بیٹھنے لكاتووه تطب كر أكل بيطى - في دانك كربول،

بدد ورومنا في مع إردور ورود إلى المحدث جونا ا ش بالكل بون بنامس ك طرف ويجفف لكا.

"كيا بوكيا ہے آب كو ؟ "ين في س سے الك كو سے بوكر إحصار

وه كي لمحول تك في كلور كموركرويكفتي ربى بهر محص مجها نے كاندازيس دهيمي آوازيس إلى ا

اللَّ مِعْ فِي لِللَّهُ فَا مِلْ اللَّهِ فَا وَكُ مِنْ مِعْ وَمُواوِّكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

مری تھیں کھ نہیں آیا تو بھر پوچھا -- دہ کیول ؟ " وہ بھی مجھ فور اکچھ سمجھا سکی سمبھانے کے لئے الفاظ وصور تدنے لگی۔

«أَنْ مِيرانِلِوْل الكِ مَلْمَى بِرا كَلِيا تَهَا \_ أسى وجبر سے مِن ناياك بوگئي بول \_ اب مِن تَنْن ون تك اسى

جا اب اینے گر میلاجا۔ برکسی سے میرے اسے بین کیرمت بنانا!"



اچانک ایک اور ۲۰ ایے س آئی دکھائی دی تو و بھانے بھاگ کرسٹرک پارکر لی۔ بیس نے اُس کا پورا مراپا لہرا تا ہوا دیجھا۔ اُس کی لمبئی کا لی جو بی جو اُس سے دُستے ہی ۔۔ اُس سے یہ بچے فائی ہوگئی۔ اُس نے ایک بارجی پلٹ کر بہیں دیکھا۔ جیسے فیصلہ کر جی ہواس کے بورچھر کہی نہیں ملنا ہے۔ جیسے واقعی نہیں ملنا ہے و بھرایک دوسرے کی طرف آخری یار دیکھنا بھی کیسا ! جب ہم ایک دوسرے کے کوئی بھی نہیں کلئے ۔۔ ایک دوسرے کے کوئی بھی نہیں ہو سے ۔۔ اس بارے میں زیادہ سوجنے کی حرورت نُری ہی سے کہاں سے آئے تھے ۔ کہال سے آئے تھے ۔

مرسکا ۔ ٹورنوک ہونے کی وجہ سے میاں ہوجا تاہے ۔ لیکن اُسے نوری طرح سے جان لینا بہت مشکل ہوتاہے ۔ اسس حقیقت کا احساس میں بہت بعد میں کرسکا ۔ جب پانی سرسے گذرجیکا تھا ۔ جب اُسکھوں کے سامنے کے بھی نہیں رہ گی تھا۔ نس اہک یا دیقی ۔ ایک تفتور تھا۔ ایک احساس فحوی کہ جسے میں قریب لاسکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا ۔۔۔ نہیں کرسکا ۔۔ ڈرنوک ہونے کی وجہ سے ۔ یا واقعی تبدّھو ہونے کی دچرسے جیسا کئی سال پہلے سنتوش پانڈ ہے نے بھی کھا تھا ۔

پھریں نے ایم الب سی کارلیا۔ ایک سال ناکا) رہ کے۔۔ کیونکو بھے پرقان ہوگیاتھا۔ ایک سال اور محنت کرے باس توہوگیاتھا۔ ایک سال اور محنت کرکے باس توہوگیاتھا۔ ایک سال اور محنت ہوئی۔ اب سوچا ایک ڈبلوما بزنس بنجیندٹ کاکرڈ الوں۔ شایدقسمت یا دری کردے ۔ جب انسان کے اندر کام کرنے اور بھرسیسنے کی لگن ہو تو کبھی رہمیں کا ببابی مل ہی جائی ہے۔ میرے سامنے ایک مثاندا ریا معقول ستقبل کا منصوب یقبنا تھا۔ مرقی کاخواہشمند تھا۔ اچھی بوسٹوں کی طرف للجائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ بھے اپنے اندر لگن پربداکر تی ہوگی۔!

برنس منجمند فی بوراق بین نے ماصل کرلیا لیکن ایک سخت مقاطع بین میں سے گذر نے سے نبد پھر مجھے نا نا بھائی بیٹیل این ٹرکمینی میں ایک سروس بی مل گئی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی کیکن دوسری مرا عات کا تی تغیں سیل کیشن اسالانہ بونس، بمبتی جیسے بڑے شہریں ایک فلیٹ بھی اور آفس تک آنے جانے کے سائے کہندی کی گاڑی تھی۔ کی گاڑی تھی -

اس سارے رہے ہیں بھی بھی اس لاکی یا د توبقینا آئی ۔۔ جب کوئی اور آسی لاکی جیسی نوٹ نما نظا آئی ۔ جب کوئی اور آسی لاکی جیسی نوٹ نما نظا آئی ۔ نوٹ نما اور متنا ٹرکرنے والی ۔ نیکن اس کا ہمولا ویران آسمان کے سی کونے ہیں سفیہ بدلی کے ایک معمولی سے محرفی سے کہ ماسکتی تقی ۔ جس کا آئی تا تک سے لوم نہیں کیا ہو۔ بھر یہ دُنیا کتنی بڑی ہے ۔ اس بی کتنی زیا دہ بھیسے کے جس کا آئی تا تک سے لوم نہیں کیا ہو۔ بھر یہ دُنیا کتنی بڑی ہے ۔ اس بی کتنی زیا دہ بھیسے دیکھتا رہے۔ یہ تو ایک فرار محص ہے۔ مقیقت سے بھا گئے کی ایک کیفیست ۔ سب بی جو کھی ہی د مکبھ رہا ہوں وہ بھی ایک ۔ محقیقت ہے ۔ اس برتو ہیں تعین کرسکتا ہوں ۔۔ مقیقت ہے ۔ اس برتو ہیں تقین کرسکتا ہوں ۔۔ مقیقت ہے ۔ اس برتو ہیں تقین کرسکتا ہوں ۔۔ ایک بھیلے تفیورات سے دست بردار بہوکرا ورکھ نے تصورات کو تبول کرے ۔

فائیل میں سکا ہوا دیجا پنٹرت کاف لا دیکھ کر مجھے زیا دہ حران نہیں ہونا جا ہئے۔ یہ واقعی وہی ہے۔
اگر چربدلی ہوئی سی ۔ نیکن پہلے سے کہیں زیادہ دلکش ہوگئ ہے بعض لڑکیاں جو پہلے چھوئی موئی سی ہوئی ہیں اس کی بعد میں بہت بدل بھی جاتی ہیں۔ جوانی کی سرحد ہار کرے وہ کچھ کو چھ ہوجاتی ہیں۔ تب ان سے سراہے ہیں ان کی معصوم وہ وی دھون ٹرنامشکل ہوجاتا ہے۔ شادی ہوجائے تو وہ اور سی بدل جاتی ہیں۔ سے عنبور کھس کر اور ا

مجول بن گیا ہو۔ اُسے دیکھتے ہی جھے نقین ہوگیا کاس کی شادی ہوسی ہوگ۔

یں اُس کی ورخواست بڑھنے لگا۔ وہ چاہئی کیا ہے ؟ ہما رکافرم میں کوئی ملازمت ؟ ہما دے بہاں تو بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ کرسچین پاری ، یہودی ، مہادا شڑین ، گھرا تی ، کونکنی وفیرہ ۔ جب کبھی کوئی حبگہ خالی ہوتی ہم فور اُا فیادات ہیں اُشہادات چھپوا دینے سقے۔ اور تاریخ مقرہ پرسٹیکٹ وں با صلاحیت لڑکیاں ا ہنے اپنے سارٹیفی کیدے کے مارٹیفی کیدیٹ کے کہ کا استہاد نہیں چھپوا یا تھا ۔ ہم بھی دل ہی دل ہیں کے مختوشی کے محکوس کرکے و بھا پیٹرت کی ورخواست پڑھنے لگا ۔ اے ایک ہی سانس میں بڑھ گیا۔ بھر جھیے ایک مسک کی منظم میں ہوگیا تھا کہ ہیں اُس کے فولو کو نگا ہ اب یہ نامین مہو گیا تھا کہ ہیں اُس کے فولو کو دیکا ہ جما کر دیکھوسکتا ۔ فررائیور کارکو بھائے کے لئے جارہا تھا۔

میں وہھا پنٹرٹ کے فولاکو پہلے جیسی کیفیدت کے ساتھ دیکھنے کی ہمّت جمع کر کھی ابتنا تواس کی خوبھورتی کو۔ ہو اب اس طرح نہیں سراہ مکتا تھا۔ ہیں نے سرجھ ٹک کراس بات کو بھی ادینے کی کوسٹن کی۔ ہو کھی ہونا تھا وہ ہوجیکا ہے ۔ اب میں کچھ اور دیکھ رہا تھا۔ کا رکی کھڑکی سے باہر ہوڑی مرمئی سٹرک بینی تیزی سے پہلے کو سرکتی جاری تھی کو سرکتی جاری تھا۔ تین اور فی کوئی خوارت تواتی او پنی پہلے کو سرکتی جاری تھی ہوگئی ہیں! کوئی کوئی عمارت تواتی او پنی ہوگئی ہیں! کوئی کوئی عمارت تواتی او پنی سے کہ باسکل اسمان سے سینے ہیں گڑی ہوئی سے کوئی او برا و برسے ۔ حکم حکم سرطرک برسنے ہوئے گی اور فلائی اوور بلک جھے کے میں گئی ہے ۔ ان کے اندرسے گذرہ ہے ہی جھے ایک جھے کے میں ہوئی ہی ہوئی ہی ہم جیسے ایک خون میں بنی سے کوئی اور پراک اور ریا وے کہ جھے ہی گوئی ہے ہے۔ گئی ہی کھول کے خون ہی ہوئے ہیں۔ کوئی ہی کھول کے خون ہی ہے ہیں۔ گئی تھا ہی کہول کے خون ہی ہیں ہی جاتے ہیں۔ ۔ نئی طرکس دینے نئے بیارک اور ریا وے کے لیسے بھے ہی گئی ہی کھول کے خون ہیں۔ بنی سرکس نئی سٹرکس دینے نئے بیارک اور ریا وے کے لیسے بھے ہے گئی کی کھول کے خون کوئی ہی سے کوئی اور سے کہ کے کھی کا کھول کے کہ کوئی کی کھول کے کہ کا کھول کے کہ کا کھول کے کا کھیں کی کھول کے کھی کا کھول کے کہ کے کھی کا کوئی کی کھول کے کہ کھول کے کھی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھوں کوئی کھول کے کھول کے کھی کھول کے کھول کو کھول کے کھول ک

برد برس الکیے ویسے کا ویساد کھائی وینے لگتا ہے۔ وہی چوڑی سرمی سٹرک پیچھے کی جانب نیزی سے سرمتی ہوئی اور الک بلاس عمارتوں کے فلیٹ ان کی بالکونیاں اور کہیں کہیں وھوپ ہیں لہراتی ہوئی رنگ برنگی دھوتیاں اور ان میں بھرے ہوئے میں بھراتی ہوئی رنگ برنگی دھوتیاں اور ان میں بھرے ہوئے میں بھرے ہوئے کا میں بھر سے ہاس سے نعل جاتی ہیں۔ نیزی سے بدستے ہوئے کا نوٹوں برسے ہوکر برق رفتاری سے بھاگتی ہوئی لوگ ٹرینیس اُن کے ہرائب دروازے کے سائے لٹک کرجاتی ہوئی اول ٹرینیس اُن کے ہرائب دروازے کے سائے لٹک کرجاتی ہوئی ہوئی ہوئی اور ناد کیاں اور اُن سب سے اور اور بروائی میں تعلیل ہوتا ہوا۔ کارخالؤں کی چینیوں ہیں سے نکلت ہوا گاڑھا گاڑھا دھوال ! کی ہ



جوٹے میں ایک بورٹ پرسٹی او اس وقت بھی میرے ذہن سے صدمے کے اتاار دُورٹین ہوئے تھے۔ وہ صدمہ جو بھے وہ جا پنڈت کی درخواست پرامہ کر ہوا تھا بہتی ہے دہلی تک کی پر واز کے دوران میں اس کے بارے ہیں سوچتار ہا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ دس سال پہلے میرے ساتھ بی الیس می کے ایکزام ہیں بیٹے والی لاکی شادی شدہ ہوئی ہے، ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی ہے اور اس کے بسر بیوہ بھی ہوگئ ہے۔ اور اب ہماری کمینی کے می برائے آفس میں ترس کی بنیا دیرسروس مانگ دہی ہے۔ اس کا شوہرسوٹیل پنڈت جو ہماری ہی کمینی کے حی برائے آفس میں ترس کی بنیا دیرسروس مانگ دہی ہے۔ اس کا شوہرسوٹیل پنڈت جو ہماری ہی کمینی کی چنٹری کروہ کی برائے میں اس سٹنٹ مینجر تھا۔ ایک سال پیلے اچا نک چل بساتھا۔

کی کسی کی زندگی میں کسقدر تھوڑی ہی مدت سے گئے بہا را تی ہے۔ ایک وتنی سہا دے جو نکے کیے طرح ساس کے بعد بہیشہ کے گئے گئے گئی ہے اکوئل نازک بدن کو تھالسا دبینے والی اور چہرے کی ساری ٹازگی اور نوسٹ گواری پر چھاپہ مارنے والی گو۔ اس نے تواجی اپنے سٹو ہرہے جی ہو کے بیار بھی نہیں بایا ہو گا۔ خوشگوا ر از دواجی زندگی میں دس سال کی مدّت تو ہیک جھیکتے گذرگئی ہوگی ؛

سوشیل بزارت اور می ایک ہی دان اس کمینی کی ملازمت ہیں آئے تھے۔ جب ہم بمبئی کے ہیڈ آفس یں زیر تربیت تھے تو ایک ہوٹل کے ایک ہی کمرے ہی تبن ماہ تک مقیم رہے تھے، وہ بہت ہی مجتت کرنے والا اور خوش مزاج اوجوان تھا — مسکریٹ بیتا تھا نہ کی نتراب اس نے میری نمباکو او تی پرکبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جبکہ میری ہی وجہ سے ہما مراکرائے پرلیا ہوا ہوٹل کا کمرہ نمبناکو کی بدبوسے بھرار بہنا تھا۔

گھرلے جاکر کھلانا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی سے مجی ملانا چاہتا تھا۔ لیکن وقت پراختیار نہیں ہونے کی وجہ سے بھے معذرت کرف پڑی۔ یہ وعدہ کرے کہ اس کی بیوی سے بھی طول کا ۔ اس کی بیوی سے بھی طول کا ۔ اس کی بیوی سے بھی طول کا ۔ اس کے بین سے کوئی تحفہ بھی لے کراکوں گا ۔ اس نے میری معندرت قبول کر لی تھی۔ اور وہ مجھے ایر بورٹ پرجھوٹر گیا مخا ۔ میری مین سے کوئی تحفہ بھی کے کہ بدووس اس قدم میری بین ہے ہیت دُور جھے کہا معانی کا بدوس اس میں کا بدووس اس قدم میں کہا ہے۔ وہ بھی میری بین ہے بہت دُور جا چی میں میں ہوجا تی ایس برانے ساتھی کے گھریں و مکبھ کر مجھے جو خوشی حاصل ہوجا تی ایس سے جاچی تھی میں موجود خوشی حاصل ہوجا تی ایس سے بھی میں موجود ہونوشی حاصل ہوجا تی ایس سے بھی میں موجود ہونوشی حاصل ہوجا تی ایس سے بھی میں موجود ہونوشی حاصل ہوجا تی ایس سے بھی میں موجود ہونوشی حاصل ہوجا تی ایس سے بھی میں موجود ہونوشی موجود ہونوشی ماحسل ہوجا تی ایس سے بھی میں موجود ہونوشی موجود ہونوشی ماحسل ہوجا تی ایس سے بھی میں موجود ہونوشی میں موجود ہونوشی موجود ہونوش موجود ہونوشی موجود ہونوشی

ایر ہوسٹس میرے لئے کا فی لے کہ اگر ہیں اس کا گھوٹسٹ گھوٹسٹ کی وہ وہ است دی تھی ان استے ہوتے و بھا کی فائیل کو بھرسے بڑھنے لگا۔ اس نے کمپنی میں کوئی بھاب دیے جانے کی ہو در بنوا سبت دی تھی وہ اُس نے اپنے شوام کے انتقال کے ایک میپنے کے اندر بھے وادی تھی۔ ہماری کمپنی نے بھی اُس پر ہدر دانڈ رویدا پناکر اُسے جزائی گوٹ ھیں دریشے پسٹنسٹ کی پوسٹ آ فرکردی تھی۔ اُب و بھانے اس پیش کشن کا کوئی ہوا ہے ہمارے ایمنی نے اسی ملاحظ میں اُسے دواور خط کھے تھے۔ اُن کا بھی کوئی جواب ابھی نک نہیں ملاحقا۔ اسی لئے ہمارے اسٹیبلشمن ہے آئی میں بنائی کوئی ہوا ہے۔ ان کی تحریری ہدایات سے مطابق بھے اب پہلے دہی جا کہ وہوا بنائی سے ملنا تھا۔ یہ معالی سے منظور ہے کہ اُسے منظور ہے کہ سے ملنا تھا۔ یہ معالی سے منظور ہے کہ اُسے منظور ہے کہ اُسے منظور ہے کہ سے ملنا تھا۔ یہ معالی بھے وہ اُسے منظور ہے کہ اُسے منظور ہے کہ سے ملنا تھا۔ یہ معالی بین وہ اُسے منظور ہے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کو کو کہ کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کو کہ کے ک

اب بن دہلی جائے کی بہتے اس سے ملول گا۔ غالباً وہ مجھے دیجھتے ہی پہان جائے گا ، بلبن وہ میسے ر یارے بین کیا سوچے گا ، بین اس کے مافنی کا دہ گا گونگالو کا ہول جس نے دس برس پہلے اُس کے ساتھ فی ایس سی کا متحان دیا تھا۔ لیکن میں نے یو نیورسٹی سے ماحول بیں چار روز تک اُس سے ساتھ رہ کہ بھی اُس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگرچہاس کی نظریں میرے سے کافی النفات تھا۔ کم سے کم یہ کیفییت تو صرورتھی کہ وہ میری سی دوستان پیش کش کومسر دنہیں کرسکتی تھی میں ہی جھے کے کا شکا رہوگیا تھا۔

انسان کتنا ہی اہم کیوں نہ بن جائے اس کے اندراس کے ماضی کا ایک ایج ہمیت ہائم و دائم رہتا ہے۔
وہ کیمی ننا نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ہی کم عمر کیوں نہ ہو جذباتی بھی کتنا بڑا کیوں نہو اس سے دل میں چھیا ہوا یہ ایسی ہی دراصل اس کی جذبا نیست کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نیک ہینے اور شخصیت کی پیخنگی کی دجہ سے بھی اس مقدم کی پرچھائی کی دجہ سے بھی اس مقدم کی پرچھائی کو صور پردوں ہی جھیا کرر کھ سے اس کا بچینا ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بیکن فطری طور بر



معمول شام كوسات بجوملى ببنج كيا - وبال ميرے قيام كے لئے اوبرائے ہولل ميں بيلے ای ایک مرور بزرو کرایا جاجها تفاد ایر پورٹ سے بین سیدها دہاں بنہا ۔ کافی تفکا تفکا سامون کررہا تھا۔ اگر چه فلائیط مرف ڈیڑھ گھنٹے کی تھی لیکن میرے ذہن پر ایک بوجھ تھا ، بميتى ين خاصى أمس تقى - جبكد دېلى ين خاصى سردى محبوس بورى تقى بمبئى ين آدس موع شأ انوب تشند عيانى سے بهانے كاعادى تھا- د بلى بنے كريمي ميں فررا نهانے كا خواہث كو دبان سكا يرم يان موجود تھا-يس خوب مل مل كرنها يا اور بالكل تا زه وم تبير بابر سكلا كرم كراب بهن كرركسيتوران من جابيطها - كافى بين ے سے سے اس کے ایک حقے بی باررو) تھا ۔ کئی بخیر ملکی اور ملکی مردوعور بیں وہاں موجو دیتھے۔ مشرق کی جانب ایک کشادہ کو کی تھی ۔ جس پرکٹ میشہ جرا ھا تھا اور اس کے بردے کھے ہوئے تھے شینے سے پارسے لگ بھگ آو مصفہری روٹ نیال قرد کھائی والے ہی ری تھیں۔ بین منظر میں آبک مزار تھا۔ اس کے پیچے ٹرانے قلعے کے تھنڈروں کا ایک طویل سلساء دملی کی ہے شمار مگر گان ہوئی شاہرا ہوں میں سے محسى ايك كے كتاب يردا جورى كارون كى كالونى بسائى كئى تقى -أس سمت بين اين ببت أداس نظول سے دمكيم رہاتھا۔ اگرچہ وہ مجھے نظر نہیں آر ہی تقی وہاں سے بہت دور تقی ۔ دیکتنی ایجی بات ہے کرکبھی کبھی انسان اُ ندھے سے یں بہت می روشینوں کو ایک ساتھ و مکھ سکنے برقا در موجا تاہے۔ اس سے بھی اچی یہ بات ہے کہ وہ بہت سی روشیوں یں کے سی ایک روتی کو سبت ہی واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اُسے پہان سکتا ہے ۔ اس برٹکھی لگا کر دیکھ سکتا ہے اور اہنی کمات اِن و کو بہت زیادہ واس اور جھا بھی سا بھی فسوس کرنے لکتا ہے۔ زندگی کا حقیقی درد محنوس کرنے کے لئے آدی کے لئے افروہ ہوناکس قدر فروری ہوجا تاہے۔ اگرچہ پر فطری ہے اور تنکیف وہ بھی۔ اس بات کا صحیح اوراک ابنی کی کموں میں مہوسکتاہے۔ میں کتنی دیرتک آس پاس کی بھیٹر کے درمیان تنہا ،سوچتا ہوا بٹھارہ گیا ۔ ایک کافی ا درمنگا کر پی گیا ۔ اس وقت ایک جرمن لڑکی اپنا متراب سے لبالب بھرا ہوا گلاس اُ تفائے میری ٹیبل پر آ کر بیٹھ

اللي تقى - شا بدمير \_ سامنے بيطنے سے بيلے أس نے اجازت جى مائلى تھى - ليكن بين أس كى مسكرا ميك بى دي كرجونكا اورأس كاجوابي في وهيرے سے بيلو كه كرد يديا۔

امس كا تكھيں نيلى تقين جواس كے كورے رنگ اورسنمرے بوائے كٹ بالول كے ساتھ بہت بھلى أت كسى كاساته جا سي تها- باتين كرنے والے سى ساتھى كا \_ بين نے أسے كبرى نظر سے و مكيما اور مسكراديا اور مجميرا يانك كالحسوس بواكرمير عدف مسكرانا اب زما ده مشكل نهين بع - مكن ب اسى اللى نے مجھے يہ حوصل ديديا ہوجس نے خود كولا را ديك كم كرمتنارف كرايا-

میں نے اُس کے ساتھ دوستان گرجوشی کے ساتھ ہا تھ ملایا۔ اگرچہ اس کے ساتھیں ہا تھ نہی ملاتا تب بھی وہ میری آ نکھول سے میری مسترت کو دیکھ سکتی تھی۔ جو هرف اُسی کے لیے نمو وار بہوگئی تھی کے سی بی جنبی سے خیرمق م سے لئے جاہے وہ کلی ہویا فیرملکی سرکو ہلکی سی جنبش دیکر مسکرا دینا ہی کافی ہوتا ہے: لیکن میں ننایداس و بنت اپنے لمحوں کی حکومت سے خود آزاد ہوجا ناچاہتا تھا۔ اس سے ہا تھ کے زم کمس محصة نا فانا يتكلف كردماء

"يس مبيدم البي آب كى كيامدد كرسكتا بول ؟"

أس نے بتا یا کروہ سندوستان میں سندوسلمانوں کے مذہبی اور عماجی اختلافات بردیسے کرنے کے سے آئی ہے۔ آزادی کے بعد سندوستان کی اجتماعی زندگی سے کتنے گوشے بود نیا والوں کی نظرول میں ابھی تک ۔ نا معلوم یا مبهم تھے کی بیک منا بان ہو گئے تے۔ جب سے ملک کی تقتیم ہوئی تھی اب تودنیا والے ہمارے با سے یں بہت کچہ جان چکے ہیں۔ جن جا ننا ابھی ہاتی رہ گیاہے اُس کے لئے متمدن اور مرقی یافتہ مالک سے کونے کونے سے رسیرے اسکا لروں کو بھیجا جار ہاہے۔ جھوٹے بڑے بروجیکٹ دے کر \_\_ مختلف موضوعات کلا نتخاب کرے، مطالعے کے لئے اور کتابیں لکھ کرجھ کرانے کے لئے۔

اس بات كاأس في اعتراف كي " مماس ك بندوستان اب جا دوگرون اورسنياسيون كادليش نہیں رہا اس قسم کی متھ بنانے والے تبض انگریز مصنف تھے۔ کیلنگ ویزہ کیونکہ اُن سے بیال السام کی لڑ بہر کِ سکتا تھا۔ اب بھی یک رہاہے۔ اس کاروبار ہیں کچھ مہتر وستانی ا دیبوں نے بھی نوب ہا تھ ریگے ہیں ۔ فه ابی تک ولیدی کمانیان و رناول لکه کربورولی و امریکی منظیون مین چیدار سے بی مرحوکی بن اب تک این انکھوں سے دیکھ سی ہوں اور کا اول سے سنا ہے اس کا بہت ساحقہ تو ہماری جدید دینا کا بھی بنت ہے مرف لباس اور رہن سہن کے طور القول سے ہیں، خیالات سے جی ۔ انفرادی رقد اول کو دیکھتے ہوئے بھی " ایک فیر مکی لاکی کے منہ سے بیسب سُن کر کھونوشی ہوئی۔

بعراس نے اپنے بجین کے بھیانک وا تعات کا تقد شروع کر دیا. دوسری بنگ کے زمانے بیں اس جھوٹی تھی۔ سات آٹھیرس کی ۔ اتا جھے یا دہے کہ بم باری سے بچنے کے سے میرے باہداور واواس کر گھرکے اندرسی اندرہی ایک مشرنگ کھو دے میں لگے ہوئے تھے۔ ہیں انہیں ہم پر طرف نیکریں بہنے اگرالیں اور بھا وڑے چلاتے دیکھ دیکھ کر بہت ہوتی ہی تئی ہی سااہ رمیرے دومرے چھوٹے بہن بھائی ہے بہت جلدا یک نی دنیا ہیں بہنی جا ایک گئے ہو یا تال ہیں ہی ہو فی تھی۔ لیکن دون کی روزی سخت محدت کے بعد بھا رہے بڑوس ہی ہی ایک مکان تک کھو دی جا سکی۔ وبال جا کر بھی ہیں اور بھا رہے بڑوسیوں کو بمباری کے وقت فرسٹ پر لیے بھانا بھڑتا تھا۔ ایک وقت فرسٹ پر لیے بھانا بھڑتا تھا۔ ایک ووسرے بی گھو کے ایک سست الوج دگئ رہے سوّروں کی طرح ۔ اور بم کے وجوا کے سن کر قرم مری مال بلاک ہوئی تھی ۔ اس کل سست الوج دگئ رہے دوران می کے ایک تو دے سے نیجے دوران می کے مذہب کے دوران می کے دوران میں ہوئے میں ہوئے ہوئے ہوئے میں ہوئی ہوں ۔ اور پھر بھی والیس نہیں آئے ۔ میں تو اپنے وا دا ہی سے کندھ پر بیسے میں جھے میں ہوئی ہوں ۔ "

میں نے اُس کا گلاس فالی دیکھا تو جلہ ی سے بار کاؤنٹر پرجاکراً سے ایک پیگ اور لاکر دیدیا۔ اس نے بری طرف تشکرا میزمسرُ ور آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے بھی کچھ نتھ اُلانے بالے میں کہد شنایا تو وہ یولی۔

رحیں طبقے کے آپ فرد ہیں وہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہوں ہی ہیں رہتاہے ۔۔ ہندوستان کی بڑے بڑے شہوں ہی ہیں رہتاہے ۔۔ ہندوستان کی دیہی نزندگی ہیں اس طبقے کی جڑ ہیں ابنی گہرائی تک نہیں بہنی ہیں ۔ بھر بھی بیر حقیقت توتسلیم کی ہی جاتی ہے کہ بڑے شہروں ہی کی تہذریب دیہات برحملہ اور ہوتی آئی ہے ۔ جو کچھ آج کلک تر بمبئی، دہلی او سہ مدراس میں بیری کو جاتا ہے اس میں موجا جاتا ہے ا

اُس کی با توں میں مجھے بچائی اور ایک بڑی ن کر کا اصاس من رہا تھا۔ میں نے اُس کی باتوں کی منطق سے مرعوب ہوکراُس کے سامنے و بھا پنٹ ت کا ذکر جھی بٹر دیا۔ جسے اُس نے بڑی دلیے پی سے سُنا اور یہ نیتجہ نکا لا۔۔۔ میرا خیال ہے آپ اب بھی اُس سے مجتب کرتے ہیں ۔۔ ایک عورت کے سامنے اظہار محبت کرنے ہی مرد موجو کی ناہمیں جا ہیں ۔ عورت کی بہی ولی ارزو ہوتی ہے اگر جہ وہ ابنا انکار کرنے کا حق بھی محد خار کھی ہے۔ عورت کی بہی ولی ارزو ہوتی ہے اگر جہ وہ ابنا انکار کرنے کا حق بھی محد خار کھی ہے۔ عورت کی بہی مولی مرد کو جھی کا انکار کرنے کا حق بھی مرد خورت کی بھی میں مرد کو جھی کا انسان کا در کے کا حق بھی مرد خورت کی بھی دلی اور کو ہوتی ہے اگر جب وہ ابنا انکار کرنے کا حق بھی خورت کی بھی دلی اور کی میں مدد کو جھی کی انہیں جا ہے۔

یہ کہ کروہ کھل کھسلاکن س بڑی ۔ کیکن اُس نے مرا مذاق نہیں اٹریا تھا ۔ ایک فطری و بنیا دی بات صاف مهاف کہ دی تی ۔ حب اُ دمی کے پاس علم و تجربہ ہو تا ہے ، خورون کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے دہ ہے کہ ہمی ماس طرح سوخ ہی میں ہوا گھتا ہے ۔ الن کموں میں مجھے لارا ڈیٹ میر کی انکھوں میں ہے می شوخی کی ایک جوالب نہیں دیا ۔ کیونکہ اُس نے میرے اندر کی ایک خوا بید ہ خواہش کو دیکا و یا تھا ۔ اُس کے میرے دلیں و مجا کے لئے ایک ہمی دردی ہیں۔ اکردی تھی ۔ لیکن انبی تو ہیں فواہش کو دی ہوا کہ ایک مقرت سے نہیں دیکھا تھا ۔ اب تو وہ اپنی فواٹس کی فتلف و میں ہوگئی ہوئی تھی ۔ وقت گذر نے سے ساتھ ساتھ انسان کی شکل و صورت اور میں موظبی ہوگی جواک ناندا زسے گفتگو اس میں میں اندا زسے گفتگو اس میں میں اندا زسے گفتگو اس میں میں اندا زسے گفتگو اس میں اندا زسے گفتگو اس میں میں اندا زسے گفتگو اس میں اندا زسے گفتگو

كرتى ہے۔ وہ پہلی سی نیس میں سال کی مشرمیلی سکڑی سمٹی ہوئی سی تو ہر گزینیں رہی ہو گی۔ اس کی برای برين الكسون مين مين مين مين من الدخوف كي يرجيا شال دمكي حيكا مقا اوه اب غاث إو حكى اول كى -ہوست ہے وہ اب ایک دینگ قسم کی اور حقیقت بین دعورت میں تب دیل ہوجی ہو! اُس کی آکھوں میں ایک السي جراً ت ابنا بسيراكر على موجوا في سامن كوف موك موك مردك صيرت كوفيول يلن ك قابل مو كني مدا اكياسوي ركب بي - ؟ " لا رائے ايا تك في جو ك ديا ديا ـ

وہ اپنے کا س میں بچی ہوئی و سکی سے آخری گھونٹ علق کے نیجے اُٹارری تھی۔ اُس کی لمبی، ناذک اور شینے کی سی کرون میں سے نیمجے اُٹر تی ہوئی شراب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں اچا تک

مسكراديا اوراس سے پوچھا-

سفرون اور اس پوچ سے ساتھ ڈونر میں شرکے ہونا پسند کریں گا ؟ اس وقت میں بے حد تہنا ہوں۔ آپ سکا ساتھ چا ہتا ہوں۔ آگر ہمیں فراقتی تنہا ہوں تو ! "
ساتھ چا ہتا ہوں۔ اگرا پ بھی واقعی تنہا ہوں تو ! "
لارا در سے میری دعوت بخوشی قبول کرلی بڑسی کی پشت پر ڈانا ہوا پنا بک او ور اُسھا کر بہنا

اورمرے ساتھ ڈائنگ روم کی طرف جل وی۔

و كات مين جي نهين جيول سكتا جب جرمني كي رئيسري اسكالر لارا دُيث مير في يهوهل ين اجانك للي تقى اورأس فيرس ساته ببت ى مفيدكفت كوك تقى اوروه مرسع ساته وزرس بالماركي ہوئی تھے۔ بیب تک وہ برے ساتھ رہی میرامو ڈنوٹ گوار بنارہا۔ بیکن اُس کے وہاں سے جاتے ہی جب میں اپنے كرے ميں بينى توجيسے و سوما ينارت كى ياد الك جينا جاكتا ہے كرين كردے ياؤں مرے يھے يہتے كئے " یں نے اس کے ساتھ بوری رات جا گئے ہوئے گذار دی ۔ اُسے جاگئ آنکھوں سے دیکھنا اور اُسے جسوس کرنا اب جھے اچھالگ رہانھا۔ بہت اچھا اور مبلول اگلے روز اس سے ملنے کے لئے وحولاً رہا۔ صع ہونے کی کمینی کے وطی ہونس سے اساف کا رمنگوا لول کا ۔ بھر و بھاسے ملنے فکے لئے راجدی

كارون في دون كا وس ك بعدمالير كولمهان كايروكرا) بناون كا-

اس رات کا ایک ایک لمحرس نے جاسے ہوئے کا ٹا کتنی بار آ کھ کر کرے سے اندر ٹیملتا کھا۔ كوكى كابرده بطاكرة سمان مي تعوشت والى روشى كانتظار كرنارها \_ دبى مي بيتى كى نسبت كيد ديري مع ہوتی ہے ۔ با پنے بے محقریب آسمان میں شرق کی جانب ایک لالی ک نظرا کی آسے دیجیتے ہی جیسے میرے دل کوقرار آگیا۔ اب مع ہونے ہی زیادہ دیر نہیں ہے ۔ میں اُس کا استقبال کرنے کے لیے فرس برجلاكيا عبى كانويدمير سنة وبهابنات سے ملاقات محمرا دف تقى-

میتی اس می بارس سے افق پرس سے افق پرس سے افق کو مھرسبیدی کو معوطیتے ہوئے دمکی حبکا تھا۔ سورج اپنا ساراسوناسط سمندر ریکھیرونیا تھا ۔ برے فلیٹ کا سامنے کا مقد بجرہ عرب کے دُخ پر تھا-ليكن ميں نے زندى ميں بيالى بارسائے قلعدى كفائدر بوتى بوق برجبون كوا وشاكى سرقى ميں نها با ہواديكها و ١٥ ايك عجيب وغريب سها و في صح على - فين اس كر حرين بالكل كوكرره كيا - بعيدية بي دخياكه لارا ويف مرك ا نبے کرے سے نظل کرزھیرے وجرے جتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور وہ میری ہی طرح ظرس کی رماینگ ہیر ځوب كراسي منظر كو د كاه دي تقي - جب أس نے پوچھا ۔۔ "كياسوي رہے ہيں ؟" توش نے سرگھاكراُس كى طرف چرت سے دمكيھا. اُس سے سنہرے بال جوكل رات كواُس سے سرتے عين وسرط بيں ايك فوبھورت كليب ہيں پيلٹے ہوئے تقے اب اُس كى گردن كے دونوں طرف جبول رہے تھے۔ اور طلوع سح كى سارى لال وسنہرى رنگت سے اُس كا چہرہ گلنا دم ہو رہا تھا ۔۔ بيں اُس كى طرف و محيفنا سارہ كيا۔

میراجواب نیاکروہ مسکراکر لولی \_ معلوم ہوتا ہے اپنی کھوئی ہوئی حبّت ہے بارے سی

سويے رہے إلى جيل فيك انداز ولكا يانا!"

ٹیں نے کہا ۔۔ رمیں میر کہرسکتا ہوں امیری جزت بھی آپ ہی کی طرح حسین ہوگئی ۔ ! " اس تعریف کے لئے اس نے میراشکریہ اداکیا اور مجھے چائے بیٹنے کی دعوت دی جواس نے اپنے کرے مرکب میں مکی میں فرون میں دیکھیا ہوں۔

ہے باہر شرمس برہی رکھی ہوئی میر برسکوالی تھے۔

اس رونه میں نے بار بار ال کور کے شیور سے شیو بنائی۔ ہر بار کیں نکہیں بال رہ جاتے تھے۔ رات کو اچھی نیند رزائے توجی سنیوبنانے میں جی فاقعی تحنت کرنی براجاتی ہے۔ بہا وحور میںنے براسے پہنے ۔ لیکن ہا تھ میں انی سے ہی رہ گیا ۔ سوچا ایک بوہ سے ملنے جا رہا ہوں ۔ اظہارا فسوس بھی فرور کرنا ہوگا ۔ اس موقع براتن بعطريكيلى الله بالدهنامناسب بسي - بعطك داراً أي الدروني خوشي بى كى عمار بوتى بعد لكِن مير مع وككيس مين تو نينول ٹائيا س فوخ رنگ كيفين كالے يا اُواس رنگ كا ايك بعي نين سخى اگر دي اس سے شوہر کو انتقال کئے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہوجیا ہے۔ لیکن میں پہلی بار اُس سے ملول کا! میں نے ایانک ٹائی سگانے کا ارادہ ہی ترک کردیا بیلی چیک قسیض سے کا لرکوط کے اوبر بھیلا لئے ۔ یہی تھیک رہے گا۔ بریف کیس اٹھایا اور کارمیں جا بیٹھا ۔ ڈرائیور بھے جانتا تھا۔ میں اکثر اس سے گاڑی بے كر فوديى چلاليتا تفا . أس دن مي أسے شب دے رحمی كردى . اوررا جورى كار دن كى طرف روان بادكيا. وبال سينين مي محصكونى دقت بين رأئى - أس علاقے سے واقف تھا - بطل فلا ورزاسكول كے سامنے ہى ايك ڈبل اسٹورى مكان تھا جس كا يتر مبر ہے پاس محفوظ تھا، و مجا بين ات سے والدائسي بيقي تھے۔ يس نے كال بيل بحائى تورروارہ كھو لينے كے لئے وبھا بى آئى مسے ديجھتے ہى ميں بہجان كيا۔ وه سفيدرسالري بين بوت نقى- أس كاچېره بيلے جبياكا بى نها . أس كى بردى برك اس كى ميرى اس كة بستدة بيستد كليلة بعوت سنشوكل بوزي بي ويى اأس عدر برتيج بيرة مك سئ بوخ لي بال بھی ویسے ہی کسے کسے اور گھلے کھلے سے تھے \_ کھ بھی آو نہیں بدلا تھا۔ لیکن اُس کے جہرے برب پناہ عَالُوشَى يَتَى بو فَي نَعْي جوا داسى سے آميز عقى يردونون كيفيتين سي راسي مركاي نتيج بوسكتي تعين مين اس كاطرف دبيها بى ره كيا\_ أس نے محص نہيں يہانا تھا \_ محصے ديكية كروه لحظر بحر كے لئے بھى نہيں چونی تھی۔ میں نے بھی اُسے دی برس پرانی ملاقات کی یا دنہیں ولائی \_ حرف اتنا کہا ر مین بمبئی سے آیا ہوں ۔ نانامو ان بگیل ابنائینی کی طف سے ۔ " یہ سٹنتے ہی وہ ایک طف ہوگئی ۔ فجھے راسند دینے کے لئے۔ بولی ۔

پھروہ برے آگے آگے جل بڑی ایک ڈرائنگ روم میں لے گئی ۔ بھے ایک ہونے پر بیٹھنے کے لئے کہا اور خو ذک می دومرے کمرے میں جلی گئی ۔ اس كے لوشنے سے بيلے ميں نے جھو لے سے ڈرائنگ روم كا جائزہ لے ليا ۔ تين بيس كاببت يرًا ناصوفه ايك سنطرل ميبل حبس برا خبار بيها بواتها . وبوارك سائه لسكا بوا وبوان ووسرى دبوارك ساتھ بڑی ہوئی ڈائنگ ٹیبل اور اس کے نیج عیسی ہوئی جارکرسیاں ۔ دیواروں پر کھ تصاویر بھی منگی ہونی تھیں ۔ کرشن اورار جن کی جو بہا بھارت کا ایک منظر پہیشن کر رہی تھیں ۔ ایک فولو اس سے معمر والدى لگتى تقى \_ دوسرى فورۇش ايك خوبرونو جوان كى سے ساتھاس كى خوبھورت دىيى تقى -جب وہ جائے کی ٹرے اُٹھائے ہوتے لو ٹی تو چھے کہنا پڑا۔۔ "اس کی کیا حزورت تھی مسز نیڈت يس ترجائ في كربى حيل تقايا بولی ۔ یکوئی بات بنیں ۔ ایک بیالی اور لے لیمئے۔ آپ کے آنے سے پہلے بنا ہی رہی تھی۔ رآب كيايا كربري ؟ " بن ن برجيا. "جی - الجی آئیں گئے۔ تب تک اس بلیتے ۔" يركه كروه ميكرسامن بيط كنى - دوييالون مي چائ انديل دى -اس نے بھے ابھی کے ہیں پہلے ناتھا۔ شا بدیں ہی بہت بدل گیا تھا ۔ مجھے پہلی با را صماس ہوا۔ایک صدر سابھی محسوس ہوا۔ میں ولیا کا ولیا ہی بنارہ گیا ہو تا قرکتنا احیا ہوتا! میرے لئے تو وہ ذراى مى يىلى بدى تى جسرطرح مى أس عربار سيويا ربابول كيامس في ابساكياب ؟ النسال قدم قدم برئ فيران جمر ديما س كه يقينًا جاذب نظر موت بي، متأثر كرت بي -يركي اورجر العاظ في معيد كابكا ورق بلط جائے \_ يون الفاظ في جملے اورنی نی کیفیتیں من کوچھونے لگتی ہیں۔ جوکیفیت زیادہ گھری ہوتی ہے وہی دیریا ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کی بھی کوئی فیانت نہیں ہے کہ وہ یا دھی رہ جائے۔ بھی بھی انسان اپنے شب وروز ہیں گرکہ آگے : مجھے كاسب كي يول يى جا تا ميترفص ميري طرع كا تدنين بوسكتا كدوه مافتي بن جيتا و جائد او ما عداد اسع جيات بی رہے۔ میں نے اپنی ادھیر بن میں سے نگلتے ہوئے کہا ۔ "آپ کے تی کے بارے می معلوم کر کے بہت وہ فاونش بیٹی ری \_ سر جبکائے ہوئے .

وسوسيل كويس جانتا عا \_ كه وصريم بمبئي س ساته رب تعديبت إيا أ دى تعابه على الم

وش مزاج اور دلدارسم كا -" أس نے چائے میں جینی ملاكر بيالمرى طرف برها ديا بي نے باتھ برهاكر لے ليا . كھ لمے برطى فاوشى ين گذر كئے - يي مردوى بور الفاظ كائس كے جرب ركونى تا ترنبين أبوا - جس طرح وه يہا يُرسكون تعي أى طرح اب معى نظراً ري مقى بهم دولول جب چاپ بائ بيت رب \_ بائ جائ وكئ وين نے آنے کا مقصد سان کیا۔ سائب نے سونیل کی وفات کے بیدسروس کے لئے درخواست دی تھی! » وكينى نه اسي منظور كرايا تقايدا 11-30 دا ب كودد ريمائن ديمي معجوائے كئے تھے " اد جي - مل گئے تھے ۔" ہر مار مختصر ساجواب اور اس کے بعد گہر اسکوت ، لنعلقی کا حساس بھی ہور ما تھا ۔ شاید اسے مروس کرنااب منظور تہاں ہے! میں نے کچھ دیرفاموش رہ کرانے بریف کیس سے اس کی فائیل طاف سواليەنفاول سے گھورا -وه يبراهنديه مجه كربولى - "مين چن ځي گره هين ره كرسروس نبين كرنا چاپي - " میں بھر گیا ۔ چنٹری گڑھ کے ساتھ اس سے مرحوم شوہر کی یا دیں واب تہ ہوں گی۔ اسی آ میں اس کے لئے کام کرنامشکل ہو جائے گا۔ جہاں ہر مخص سونٹیل کو جانتا تھا اُسی سے بارے میں بایش كرنارى 8-میں نے سوچا ، ہماری مینی سے اور کو نسے شہر میں آفر دیسے تی ہے۔ دہلی ، کلکت، بمبئی ، کا ن پور ا احداً با داان سارے شہوں میں ہمارے ذیلی دفتر ہیں ۔ وہ جہال بی جانا چاہے اُس سے لئے جگہ سکا ل لی جائے گی۔ میں اس کی سفارسٹ کردول گا۔ میں نے اُس کے سامنے تجویز رکھی ۔ "آپ جہاں بی جا ناچاہیں وہاں میں آپ کو بھوا دوں گا. د بلی کیسارہے کا آب کے لئے ۔ ؟ یہاں تواب کے پایا بھی رہتے ہیں۔ "!

دی کیسارہے کا آب کے لئے ۔ ؟ یہاں توآب کے پا یا بھی رہتے ہیں ۔ "!

تیس وہ جُب رہی ۔ جیسے وہ کوئی فیصلہ ہیں کربارہی ہے!

معقول مل جائے گئے ۔ میں ایک دن کے لئے مالیرکوٹلہ جارہا ہوں۔ لوٹ کر آپ سے پھرملوں گا۔ تب تک شاید آپ کی مراح سے مدد کرنے سے پھرملوں گا۔ تب تک شاید آپ کچھرمن بنالیں گا ۔ تب تک

ماليركو الكركانام كسن كروه جونكى \_ يس ميهاي باراس كى مرحياتى بوكى أنكهون مي جمك مجى ديھى -أس نے فور ادريافت كيا -- "آپ ماليركو ثله جا رہے ہيں ؟ " مرجی ہاں ۔ وہاں ہم ایک کیمیکلز کی فنیکر کی رسکا رہے ہیں۔ " اولى - " وہال برابیٹاگیا ہواہے - مرے بھائی کے پاس ۔" واجھا، توکیا آپ اُس سے لئے کچھ بھیجنا جائی ہیں ؟ یا کہیے تووالیسی پر اُسے ساتھ لے آؤں ؟ میرے یاس کا وی ہے۔ کوئی وقت بنیں ہوئی \_ بیکن اپنے بھائی کے نام آپ کو ایک خط لکھ کردینا ہوگاہ یں نے محوص کیا میں اس کے بن کھے اس کی برطرح سے مدد کرنے کے سے تیاد ہوگیا ہوں۔ اس نے جواب دیا \_ "بنیں جی \_ وہ تواب وہیں برہی رہے گا ۔ " وہ ایمانک بیلے سے زياده افسرده بوكئ -اسكاكا بعي رُنده كيا-بھر کچیلموں تک فاموش رہ کر بولی ۔۔ "لیکن اُن لوگوں نے توفیصلہ کررکھاہے اسنٹی کواب میں مہمی نہیں مل سے تھے۔ " میری تھے میں فور اکھ نداسکا \_ یونیصلہ کن لوگوں نے کرد کھا ہے ؟ اُس کا بچے اُس کے پاس سے كى بجائے ابنے ما ما كے باس ماليركولاس كيول ره رباہے ؟ ية وواقع ہے كد و بھاأن كے فيصلے سے مطمئن نہيں ج وكنف سال كاب آب كاسنى ؟ " بى نەسى ئىناك بوقى بوقى الكون كى طوف دىكھتے بوتے يوجها. رجی وہ ابھی بین ہی سال کا ہے۔ رزجائے اُسے کیسا لگتا ہوگا میرے بغیر!" اُس نے کوشش کی کو اُس کے ہو نٹوں سے سسکی نہیں سکتے۔ پیم بھی نکل ہی گئی۔ اور اُس نے جادی سے چیرہ کھالیا - دروازے کی جانب - ایک بوڑھا آدی سفوار قبیض کینے گلے میں مفلہ لیٹے چیرای كے سہائے كست كراتا ہوا اندر آربا تھا۔ اُسے دیکھتے ہی میں مجھ گیا ۔ وہی وبھاکے پا پا ہیں ۔ بس اُ مُقُا کہ طوا ہوگیا ۔۔ و بھیا بندت جلدی سے آگے بردو گئ ۔ انہیں سہارا دے کواندر ہے آئی ۔۔ اُنہیں ایک صوفے پر بھی کر خود سی اُن کے پاس ہی بیٹھ گئی ۔ اُن کے بازوے ساتھ اپنا سرٹیکا کرسسکتی ہوئی بونی " پایا "آب مالیرکوٹلہ جارہے ہیں ۔ کمپنی کے ایک کام سے کل لوٹ آئیں گے۔ یں بھی ان کے ساتھ جلی جاؤں ہستی کو دیکھ کرلوٹ آؤں گی ۔ " اُس کا بوڑھا باپ سن سارہ گیا۔ بیری طرف مجاری بیپولوں کے نیجے دبی ڈبی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس سال سے کم کانہیں ہوگا وہ ۔ اُس کا بھا ری بدن اب بلیل ہوکررہ گیا تھا۔ اُس سے أوينے بالنے كا ناك اب مرحبا بيلى تقى \_ ميلى ميلى سى تعي بورى تھى \_ اس كى محفود كاكے نيے جو يول نے ايك مي الله اليا تقاء ابني بيني كاطرف ديكه بغيرى وه بولا . راليكن تميين توتمها رس بهافئ اور بهابهي نے منح كر ركھا ہے ابسنى كے ساتھ كوئى واسطرمت

ركھو اِئْمِين وبال ركيه كروه ناراحن نيس مول كے ؟" اس كى كوكواتى مونى أوازسارے كريين كورنج أسطى-أس كالب ولهجر ماكستان سے تقسيم بعدا نے والے بنیا بیول کا ساتھا۔ اس کی اواز کی گھن گرج بیرے اندر کھومتے گھو متے ا پھانک وک جب وبهائے اُس سے بمنت کہا ۔ نہیں یا یا ، میں دیاں رکول گی نہیں سنٹی کولس دیکھ کرور اُ اچلی آدی اُ يرزك نے كوئى جواب سرويا \_ اك كى نظريل مجھ پر تجى ہوئى تھيں - بيس في اسے اپي امدكا مقصد تباتے ہوئے کہا ۔ "آپ کی بیٹی کوکسی بڑے شہر ہیں سروسس ولائی جاسکتی ہے۔ شہرنے یا سے الي أب فودنيما كريك میری بات سن کروسوا کے یا یانے بلک تک نہ جھیکی - سفید بھاری ابروڈ ل کے بیے جیسی اِل المناصول سے بیری طرف گھورتے رہے۔ کچھ دیرتک سوچنے کے بید بولے ا ددير فيهدو معا تودكر سكتى ب- ان محل برك كوسمي مكتى بيدا يه كدكره وبا برجانے سے كوالے ہو گئے۔ وسمانے معران كى مدوكى - انہيں سبارا دے كر بالركين - واليس آئى تواس كى آعمول من السوحيل رب سقد مرسا من سلط كربولى -سات سے تولوچھے بنا،ی اس نے مالیر وطله جانے کا فیصل کرلیا۔ س می کنٹی عجیب ہول! لیکن كياية عكن بكري واقعي آب كساته جلول ؟ " وال بان - کیول نہیں ۔ " میں نے ول ہی ول میں خوست ہو کر کہا ۔ وفرور چلیے ۔ فع . كاافتراض موسكتاب إيوارموسك ويلكم إ میں تیار مونے میں زیادہ وقت نہیں لوں گی ۔ بس طرف دس منط یا س اكونى بات نہيں \_ ابھى بہت وقت ہے۔ يونے تين سوكاوميري توجانا ہے۔ چار يا نے تعلق على برى آمانى سے بنے جابس گے. يركبهرمين فليك سے يني اترا يا - اكر كالوى ميں بيلھ كيا-ميراد ل بليوں اُجهل رہا تھا جب بات كا میں نے تصورتک نہیں کیا تھا وہ بن مانگی مراد کی طرح پوری ہوتی نظراً رہی تھی۔ ویجا دسی منٹ سے بعد تیار ہوکر اسٹی ۔ میں نے اُس کی طرف بورسے دیکھا۔ اُس نے کچھی تو ہیں بدلا تھا ہے وہی سفید دھونی پہنے ہوتے تھی ۔۔ اُسی سادگی سے اُس نے بال سمیٹ دکھے تقے ۔ میک أب نام کی کوئی بھی چیزاس نے نہیں کی تھی ۔ اُسے میک اَپ کی فرورت ہی کیا تھی واس ے بغیر بھی وہ اچھی لگ رہی تنی -اُس سے ہاتھ میں ایک ایٹجی تھی جسے میں نے اُس کے ہاتھ سے لے کر بچھلی سیٹ برر کھ دیا ا دراُسے ابینے ساتھا گئے ہی میر طبیعانے کے لئے کہا ۔ وہ بلا جھیک میرے پاس بیٹھ کر لولی ۔ «راسیتے میں مارکیٹ سے کچے بسکٹٹٹا فیال ویزہ لینی ہیں ۔ سنٹی کے لئے ۔ اگراپ کی

اجازت ہوگی تو! " «واہ! یہ بھی کوئی پو چھنے کی بات ہے! جہاں کیلے کا گاڑی روک اول گا۔ "



والمصيد كاسفرببت سماونات خوب وهوب الكاتئ تقى جنورى كى سخت فكى یکی کم ہوگئی تھی۔ جی فارود بر مہنے کی طرح بہت زیادہ ٹریفک تھا۔ بے شمار کاریں اوربیس مافروں سے بحرى وينن تيزى سے أجارى تقين \_ دُور درازى علاقة لس محواليار اجير خديف مع لوراشملا چنٹری گڑھ، بٹھا نکوٹ، جالندحر، امرت، کدھیان ویزہ سے بڑے بڑے بڑک بھی دند ناتے محرتے تھے ۔ اپنے اندرسینیں ، لوہے سے سریے ، یا تب ،سیسنط ، اناج سے بورے ، لکڑی سے بڑے \_ ان سب گاٹریوں کو دیچھ کرایسالگتا تھا۔ زندگی مجموعی طور پر دواں دوائے۔ رك كى دولال طرف كمين كمينول سے سلسلول سے بعث كركيس كم كيس بہت نيادہ آبادى والے چوٹے رائے قصیری سے \_ دُورسے گزرتے ہوئے کی چوٹی چوٹی کلیاں رکھائی دے جاتی تقين - مكالذل كي جيمتول مع حيكلول پرسوكھتي ہو تي رضا بيال اور كھيے وصوتيال، لينگے، مشاوا ريس اورسندوۇل وكسىمول كى تازەرنكى بوئى بىركى يال بى دكھانى دے دى تقيى \_ چوشے كروں والے اسكولول كي يول سے موے ہوئے اماطے بعی نظرآئے۔ مجھ السالگائم دونوں آس یاس کی مرحیز کوامکسی دلیسی سے دیجھتے جارہے ہیں۔ کوئی خاص ولکش منظر آبھا تا ہے تو اہم مشین کی تیزی سے خود بخود آو دم کو گھوم جاتے ہیں۔ ہم جو کو دیکھتے ہیں اُس کا ایک خاص اتر بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن خاص شمیط ہوئے ہیں ۔ یہ خاص تی کسی مسم کی اجنبیت کی وجسے بنیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سعارف ہو یکے ہیں ۔ ہمارے بیج کوئی دیوار سجی ہیں ہے۔ این این حکریریم خود کو بے متن ترجی محسوس بنیں کررہے ہیں ۔ ایک دوسرے کی طرف ماد میکھتے ہوئے مجى بھيسے ایک دوسرے کو پوری طرح مسوں کر رہے ہیں ۔ کر دومیش بی کی مد دھے اس سے یاس سے بم أنحه جيكة من كذرجات إلى - زن سے! وه سارا كچه يتھے جيوك جا تا ہے جو ہيں ايك دوسرے سے وڑ بی دیا ہے ۔ اور جس نے ہیں سانسوں کے ذریعے سے اورا چٹی ہوئی نظروں کے ذریعے

سے بھی ایک دوسرے کو موس کرنے کا ایک عجیب اصمالس دیدیا ہے۔ جب ایا لک یں نے سڑک کے کتا ہے سن ہوئے ایک فی اسٹال پردک کرچائے ہی لینے کی تحويزرهي تووسمان فورا قبول كرنى - في استمال بريمارا دكناسى جيسے بماسے درميان ايك يك بن كيا - اسٹال كے مالك نے جو ايك ادھير عمر كھ تھا اور سردى كے موسم ميں بھى بدن بر هرف ايك بيت اور بنیان بہنے ہوئے تھا ہیں گر کی بی ہوئی چائے کے دوگل س کارے اندر ہی بنیا گیا۔ اور جانے جانے کیکا۔ باؤجی ایس چینی کینے کے ملے ڈیوٹر نہیں جاسکا کل اس کے مالک کو ڈٹہشت پیندوں نے گولی مارکر بلاک کرویا- اس سے یاس جتناروں مقاوہ جی تھیں کرنے گئے۔ " يم دولون في محمر اكرايك دوسركى طرف ديكها- في يادا يا بنجاب اورمريا نريس مي كبعى اجانک السی وار دات ہوجا تی ہے بمیئی میں بلطھ کرئیں نے ا خیاروں میں السی خریں بڑھی تھیں ۔ واب توديل سي ان توكول سے محفوظ نهيں رہا كسى روزا چانك كهيں بم كيف جا تا ہے كہيں تا و تا و کولی جل جاتی ہے۔" مجھے دہلی کے بادے میں بھی خبریں ملتی رہی تھیں ۔ لیکن میں نہیں جا بتا تھا ، ہم گُڑا کی اتن آھی جائے كاذائقة محول كركونيول اور بمول كے بارے بى ميں بايتى كرتے رہ جايين — اتفاقيه دست كردى ے باوجود زندگی بوری رفتارے جلی جاری ہے۔ لوگوں کے ہاتھ بررک بنیں گئے ۔ کھیتوں یک سال ر يمر چلات بهرتي سيوب ويل بيان ومان كتيايان أكل رب أبن — قصباتي د كان دارد كانين کھونے ہوئے کاروبار میں مفروف ہی تو ہم می زندگی کی مسروں کے بارے میں کیوں دیا بی کریں! میں نے و مجھاسے پوچھا -- «جائے پندائی ؟ " سببت الله ١١١ مس نے يولفظ قدرے لميا كرمے كما -مجھے یوسوع کرخوشی ہوئی کراس نے ناپندرید کی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ہیں جو کھا گیا بے اس کا دومیرے ساتھ بورا تطف اُکھائے کے لئے تیا رہے جسی فاص علاقے میں جا کروہاں کے ماجول کو اس کی میول کو ا ن سے رسمول رواجوں کو اور وہاں کی زندگی سے دیگر قسم سے روّاہوں کو بھی مستقسم كى تنقيد كئے بغير قبول كرلينا بھى اس بات كو تابت كرتا ہے كہما رسے ذہن صاف ہيں - دل گشاده پس -۔ را سے بن اُس نے اُونچے اُونچے گنوں کے کھیت کے پاس سے گذرتے وقت پوتھا۔ " اب ہم کمال ہیں ہ میں نے میلی باراس کے سامنے مبننے ہوئے کہا ۔۔ "ابھی تک تو ہم گڑا ورمٹھا کس کے الاے گذرب بی

برشن کراس نے درت سے ادھرا دھر دیجھا ۔ میری برجبتہ بات پراس کے ہونوں میرکام ط بزا بھری۔ لیکن لمح بھر کے بیئے اس نے میری طرف بس انداز سے تعلق تھی آنکھوں سے دیکھا اُن بیسے بدینا استهاس تلی - فرست بوتلی جوابی تک میر بے فرس اور فرین میں توجود تلی - ویا بھا کھانا میں میں میں نے اسے بتایا ۔ یکوئی دو گفتے بید ہم انبالہ بہنی جائیں گئے ۔ ویا بھا کھانا ہمیں کے اس کے بدر ہر یا نرین بیاب میں داخل ہوجا بین سے ۔ "

اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہیں نے بھر کہا ۔ ساگرایک گھنڈ بینے دہلی سے تک لئے ہور کہا ۔ ساگرایک گھنڈ بینے دہلی سے تک لئے ہور کہا ہے۔ ساگرایک گھنڈ بینے دہلی سے بیل لئے اور پر سے اور بین کی ان کھا سکتے تھے ۔ وہاں میرے ایک ٹیچرر ہے ہیں جن سے میں سے بیابی لوٹر پجر بڑھا کھا ہے۔ وہاں میرے ایک ٹیچرر ہے ہیں جن سے میں سے بیال سے اس کی میر دارتی جی تھے اپنے بیلے کی طرح حمانی ہیں ہوجا میں ۔ آپ دیمتیں کہ دہ کھنڈ بیار سے میں برا سے جا کہ اس میں ان سے جا کہ طب کی بیار سے بیس برا سے میں ہوائی پر سے بین ہوں کا بیابی کے دیا ہوا دیمی ہو جو میں برا تھی ہوں کا بیابی کے دیا ہوا دیمی ہوائی برائی ہوا دیمی ہوائی ہوائی ہوا دیمی ہوائی ہو

سنیکن وه لوگ تو جھے نہیں جانتے نا !"
اُس کے تذبذب کا سبب ہیں مجھیا ۔ اُسے بقین ولایا ۔ « وہاں آپ کسی قسم کی اجنبیت
ہنیں محسوس کریں گی ۔ وہ بہت ایجھے لوگ ہیں ۔ دیکھ لیجے گا "

اگریجہ ہم انبالہ کی طرف روال دوال تھے اور میں کئی بسول اور ٹرکوں کو پیھیے چھوٹر تا ہوا ہما رہا تھا۔ بیسی بیری نظروں کے سامنے پروفیسر ہزا راستگھ اور اُن کی سے دار نی جی سے مشفق جہرے گھوم رہے تھے۔ اُن سے جلد ملنے کی بیرے اندر خوا بہتس تیز ترموکئی تھی۔ جب دہلی سے دوائذ ہوا تھا اوالدہ بیتھا کہ اُن سے مالیر کو ٹلہ سے والیس اُسے وقت ملول کا۔ اب اس ارا دے کی تب دہلی کے بیھیے شا بدو بھا کے ساتھ زیا دہ سے زیادہ وقت گذارنے کی خوا بہتس کا دفر ماہو گئی ہوا جو تھی ہوا ۔ اب بس نیادہ خوس تھا۔

آیک مدّت کے بعد شمالی مند کے ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان چوڑی شاہراہ پرکبھی ساکھ کبھی اسی شم کلومیرط کی رفت ارسے کا رچلاتے ہوئے مجھے ذرا بھی جھچک ہنیں محسوس ہورہی تھی ۔ ایک بار وسھانے خدف زوہ ہوکر مجھے کم اسپیڈریر کا ٹری چلانے سے لئے کہا تو میں میٹس دیا ۔ اگر جیہ

ا سے مطلمان کرنے کے لئے تھوڈی سی اسپید کم بھی کردی۔ پنجاب ا در ہر مارز کبھی ایک تھے۔ پنجا بی جا ہے ہم را یہ جی بڑی تف را دہیں رہتے ہیں۔ جہال جہاں اُنہیں کھیتوں میں ٹر پیمڑ حیلائے اور کہیں کہیں مشینوں پر چارہ کا طبقے ہوئے دیچہ لیتا تو میں رفتار کم کردیتا ۔ جی چاہتا اُن سے پاس ڈک جا وک سے کچے دریے لئے ہی مہی ۔ ان کی ذبان سے بے سافتہ تخلیق ہونے والی بولیاں شننے کے لئے ۔ کسی پنجابی جائے کی جھلک پاتے ہی میرے کا لؤل بس

تجو لی بسری منیٹھی اوراک چانے سے ہیں مبتلا کردینے والی بولیاں اپنے آپ مرمرانے گئی ھیں۔ تينول لروال في كرى كيتى-. کھانے یورو، نامنیا تبال! (لرُّوكَ كُواكُما كُرِ تِي كُونَ فِي فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ نى سى بريان يُول برك آيا. بھا بھی بترے کل ور کا! ("سُن مدى كما يمى الله من كتف مير ول سے يُن حُن كراكي اليها بير ايا مول جو ترے رُضار كى ماندر بالوترے کوماں نے كرے رنگ دى قدرى جائى ر بالویزے سرمیوں نے تومیرے گوئے رنگ کی قدری نہیں کی !) ين على و تا دوان سے ست سرى اكال، كهركرم كلام بوتا تو ده برے الته فوش ہوکر ہاتھ ملاتے۔ میں اُن سے بولیال سنانے کے لئے امرار کرتا او وہ مجھے مایوس مذکرتے بولیاں بھی شناتے اور میروارٹ مٹنا ہ کا کوئی محط ابھی ۔ میں شنا ہ اور بابا فرید سے و وہے بھی سُنا دیتے ۔ یہ سارا لوک ور شرصد یول سے سارے بنجاب سے خون میں روم گردست کر ہا ہے۔ ملک تقسیم ہوگیا ہے۔ پہلے بنیاب سے دو صفے ہوئے بھریتن ہوئے ۔ نسیان اس تقسیم درا ك باوج داس دحرتى كى شاعرى،اس كوك نا ج اورعوا فى كيت تقسيم نيس موسى كما معرفت اورمسی وعشق کے سوزو گدازمیں ڈویے ہوئے نفے ابھی تک ساچھ ہیں \_ یہ بہال سکے باسيوں كے دلوں كى دھ وكى سے ہوئے ہيں۔ يرايك اليما ورفة كم صحابنايا لوج اسكتاب سرحدول مي بانط نبي جاسكتا چھلاں مارتے ہوئے ور ماکوسیاسی تکوارسے کون الگ کرسکتا ہے ۔ ؟ یہ ولا شت ، یہ صدیم، يرغشق اور فراق ہما ہے سا صفے تھیے سوال کھڑے کرویتے ہیں ، جذبا تیت سے شدید کمحول ہیں اور ہم کوئی جواب ہیں دے یاتے۔ ا چاتک میرے دل میں وسما پنٹ ت کو ایک بنجا بی ننظر شنانے کی خوا ہش سے اہوگئی۔ میں چا ہتا تھ اوہ میری ا مدرونی کیفیرت میں جوان لمحون میں اچا نک میرے ا مدربیدا ہو تئی تقی شریک بمنز بین و ت محصر حد با رک ایک بنجا بی شاع شارب انصاری گا یک نظم یادا گئی ہے ۔ اسے میں نے برسوں تنہائی میں گنگن یا ہے ۔ آپ سجی سینے ذرا -

بردے دے و چے سدھال دا ہڑ پے واقف گبتال دی لو انجاني الفت وانكمه باربورعساه وى والي دل دی دوه د چ و و ملے کو و واج سەمىسەس سوكوە قاف فع مع تعزم لحاف بعرفوم بلدے ریکستان الو نال انتقيال بوئيال إلان اك ورهاون واويال لهرال ين منانال المول قعانال میں کی دستان ورنہ جاناں مبنوں کی اوّ لاروگ ؟ اکولے اکولے ساہ سے دیے موتئال موتئال رايول مينول رسو وا ورساد مين كد حراول جالوال ؟ د دل میں صرتوں کا سبلاب/اجنبی گیتوں کا شعله/ انجانی اُلفت کی گرمی/ بیار بھرے سانسوں کی خوشبو/دل کی گہرائی میں / گہرے کنومین کے اندر/ بہتے بہتے سوکوہ قان / گرم بدن اورزم لیاف / درمین وعریض بیابال/ تہتے مجھلستے دیگستان/رکوسے چیلیں تک اندھی ہوگٹیں آگ برستاتی مدنی وا دیاں اور اہری / بن بے جارا ، عنم کامارا / اندرسے بھرا ہوا/ فاموش / مجھے آاکد پوچیس ہوگ / کیا بناور ں، توریقی نہیں جا نتا / مجھے کیسا او کھا روگ سگاہے/وقت کی سانسیں الموطى الطرى امرى مرى مى سائل الصيم بنا وبواك بكولو! / بين كهال جاول! ) نظر سُناتے سُناتے ہرا کلا فرندہ کیا ۔ میری آنجھوں میں آنسونھی بھرآئے ۔ میں و بھ

کی طف و تیجھنے کے بجائے کھڑی سے باہر و بیجھنے لگا ۔ اگرچہ جانیا جا ہتا تھا کہ اس نے بارے
میں اُس کا تافر کیا ہے ؟ یہ بنظم میرے جذبات کی میجے ترجمان تھی ۔ مقوشی ہوت تفقیل کے فرق کے
ساتھ ۔ یں اس کے ساتھ اپنی ستنافت کرسکتا تھا کر تاریا ہوں ۔ و بھا ابھی تک بچھے پہلی تہیں
سکی ہے ۔ اُسے کیسے بتاؤں کرمیں ابھی تک اُسے بھول نہیں سکا ہوں ۔ جب سرگھما کر اُس س
کی طرف دیکھا تو اُسے سر جھکا کر سوچ میں عرق با با ۔ یہے اپنی طرف متو جہ باکروہ کھڑکی ہے باہر دیکھنے
گی کچھ کھے گذر کئے تو اُس نے عرف اتنا کہا
"بہت اجھی نظم ہے ۔ من کو چھوتی ہے ۔ ۔۔۔
"بہت اجھی نظم ہے ۔ من کو چھوتی ہے ۔۔۔

Ach F

را سے میں ایک بیٹرول بھی ہے دکھائی دیا تو ہیں نے گاڑی اسی طرف ہوڑ دی۔ جیچاہت استا، کھو دیر باہر نظا کر ذرا ٹانگیں سیدی کرلی جائیں ۔ وہاں بہت سے بڑک ہیں دسے ہوئے تھے لیکن اس ساما نوں سے لدے ہوئے تھے۔ مدراس کلکت وفیرہ کے علاقوں کی طرف سے اُئے تھے لیکن اُں سب کے ڈرا بُورس کھ تھے ۔ فوب لیسے چوڑ سے اور بندمن ۔ وہ دہاں بیٹرول بینے علاوہ اُں امر مرف سے سے بھی ہوئے دو وہا بے بھی جن کے اُسے درجنوں چاریا نیکان بھی ہوئی تھیں۔ کھ ڈرا بُوول بیپ سے ملے ہوئے دو وہاب بھی جن کے اُسے درجنوں چاریا نیکان بھی ہوئی تھیں۔ کھ ڈرا بُوول بیپ سے ملے ہوئے دو وہا بی سور ہے تھے ۔ درجنوں چاریا نیکان بھی ہوئی تھیں۔ کھ ڈرا بُوول بی سامی ہوئی تھیں اور اُسی بیٹر ہوئی تھی ہوئی کو اُسی کی ہوئی تھیں اور اُسی بیٹر ہوئی کے کہ کہ کہ کو اُسی کی ہوئی تھیں اور اُسی بیٹر ہوئی کارس نجو شید و الی شینیں لگی ہوئی تھیں اور اُسی بیٹر ہوئی کارس نجو شید و تنا ہوا ہوں میں گورسائی اور تو شبو دیتا ہوا ۔ یہ منظرد کھ کر میں کھوسائی ۔ گاڑی میں بیٹر وال میں گورسائی اور تو شبو دیتا ہوا ۔ یہ منظرد کھ کر میں کھوسائی ۔ گاڑی میں بیٹر وال میرا کر اسے ایک طرف پارک کر دیا اور و بھاسے کہا ۔ با ہم اسے و ذرا طہل کیا جائے ۔ "

اُس نے اِدھراُدھرسرگھاکرد مکیھا۔ اور بولی سیمال توکوئی دوسری عورت نظرنہیں اُتی ہے " یں نے کہا ۔ گھبرا ہے مت ۔ ہم اپنے ملک میں ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے ہیں۔ " وہ میرے اصرار بربا ہر اُسکی ۔ ہم چلتے ڈھا بوں کی طرف سکل گئے ۔ تن دور بر روٹیال پکا تا ہوا ایک اُدی بولا ۔ باؤجی ، ادھر آجا ہے۔ ادھر منجی بر۔ کھا نا تیارہے۔ گواگرم!" در مجوک لگی ہے ؟ ، میں نے دیجی اے بوجی ا

ررزياده نبين \_\_ "

بینی کچه کچرا " س نیمسر اگری — اگرارا و ہو تو ا نبالہ کے بچائے یہیں کھالیں — ؟ ایسی ترزروری روٹبال وہاں کہاں ملیں گی ؟ " وہ بولی۔ اس توجا بین گی۔ ہربڑے ہوٹل میں تن در کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہربہاں منتا چھا اور ستا کھا ناملے گا وہاں نہیں ملے گا۔ " منا اچھا اور ستا کھا ناملے گا وہاں نہیں ملے گا۔ " مس کی دائے جان کر میں اُسے ایک چھپڑے نیچے لے گیا۔ ایک بڑی تی چار ہا کی کے اُسکے ایک میز بھی رکھی ہوئی تھی ۔ ہمیں وہاں بیٹھتا دیکھ کر ہوٹل والے نے نؤکر کو زور سے آواز دی ۔ ایک میز بھی دھر ہے۔ سا اور کلاس بھی دھر ہے۔ با واوران لؤں بھی تی اور کلاس بھی دھر ہے۔ با واوران لؤں بھی تی اور کا س بھی دھر ہے۔ با واوران لؤں بھی تی ار سے ۔ "

سهال جی دستو باؤجی کی لیا وال ؟ مرغے کی دوبلیٹیں اور رو نی ! " او عرم روار حیوکا میز صاف کرکے لولاء

یں نے وبھا پنڈت کی طرف دیکھا یہ جاننے ہے گئے کہا وہ بھی میری طرح نان و بھی ٹیرین ہے، جے اس نے انکا رہیں کیا تو میں نے اپنی لیے ند کا آرڈر دیدیا۔

فدا فاصلے برمار ما يكول برسستات بوت سروار الله كر بدي كے انہول نے کنامیوں سے ہماری طرف دیجھا ہے ہم ایس میں باسا مخول کرنے لگے ۔ اُن سے بے ساختہ سننے کی آواز مجھے بھی لگ رہی تھی ۔ کو وں سے کئی کئی ہفتے یا ہررہ کر ہزاروں میل کاسفر کے وہ ملک کی معشدت موترتی دینے میں بہت بار دار نبھارہے تھے ۔ سردی گرئی، لو، بارسش، طوفان، تنہائی اور پوسے کی زیا دیبال برداستن کرنے کے باوجود کتنے مست تھے ۔ اِ کتنے زندہ ول اور مقطول بیند کھا ناکھا چکنے کے بعد ہم اُن کے یاس سے ہو کر کھینوں کی طرف سکل گئے۔ جہاں گئے کے دس سے کر بنا یا جارہا تفاے ہم دو نوں اُن سے بھاپ دیتے ہوئے کردا ہول کے یاس جاکہ کھواسے ہو گئے سے کام کرنے والے سکے کسالوں نے ہاری طاف بوی دلیسی سے دیکھا اور لکڑی کے ایک بڑے سے تنے کی طوف ایک سے حوال نے اشارہ کرے کہا ۔ سباؤی بہم جاؤے ؟ ہم دواؤں کوئی کے تنے پر بیٹھ گئے ۔ اُس نے زورسے کھیدے کا ندر کام کرتی ہوئی اكمال كاكوركارا - "اوكرف ورا وح أجا - باؤجى تے بى بى اوراب بول كرم كر كو كول الله -" اونیے اونیے کنوں سے در میان سے ایک البط لاکی بھائتی ہوئی منکلی اور ہارے یا سس آكري فخدست و يجفف لكي \_ أس مح بدن يرشلوار فميفن اور دُويرهم \_ سب ريشمين عقر محرے رنگ سے جھا ہے والے لیکن وہ کئی روزسے جیسے وھوتے بین سے تھے یالک مدھلے ہوتے تھے۔ اُس کے بالوں برگرد حمی تھی اور گھاس بھوس کے فتلک تنگے ا ملکے ہونے تھے۔ اس حال مي سي مو ولكش معلوم بوري تفي كيونكداس كا ناك نقشدا جها كفا-

وہ جاری سے اخبار کے ایک کا غذیر پرہت ساگر کھ کرنے آئی مانت دیکھلا پچھلا اور بہنا ہولسا ۔ اُس میں سے ملکی ملکی بھاپ اُٹھ دہی تھی۔ "مسردارجی انزاسارا گڑ! مقوڑا کم کردیجے ۔ " "کھاؤ با وُجی کھاؤ ! خویب مزے سے کھاؤ ۔ نِح جائے توساتھ ہے جا نا ۔ ایسا و دھیا كُوْ كى اورىس ملے كا -" ا منگلیوں سے اسٹھا اٹھا کر ہم دو یوں کھانے لگے ۔۔ اچھا تو لسگا میسکن میٹھا اس قدر تھے کہ اُنگلیوں سے اسٹھا اٹھا کر ہم دو یوں کھانے لگے ۔۔ اچھا تو لسگا میسکن میٹھا اس قدر تھے کہ زیادہ نہیں تھایا جاسکا ۔ وبھانے باقی گوائی اخبار میں لپیٹے کرر کھ بیا۔ بیں نے جیب ہیں ہاتھ ڈلے توكسان بولا \_ م باوجى بيسے مت كالنا \_ يرمين فراني خوشى سے كھلا يا ہے - " میں ئے اُس کی طرف شکر گزار آنکھوں سے دیجھا ۔ شکریہ اواکیا اور کہا ۔ واپسی پر دو چارکىبلونے جا بین گے ۔۔ شاید کل شام نک ادھرسے گزریں ۔،،
رجتناجی جا ہے ہے جا نا۔۔ میں تھیلے میں طحال کرد کھ لوں گا۔،، ر ابھی نے جا ہے نا ۔ " وسی بولی ۔ " پٹیا ہے میں اپنے ٹیج کو بھی دے دیجے گا۔!" تجویز بڑی ہیں تھی ۔ یں نے دو تھیلوں میں پانچ پانچ کیلوگڑ تھے واکیا سردار نے جتنے یسے مانگے میں نے اوا کردیے ۔ لین بی جانتا تھا اس نے کم ہی ہسے مانگے تھے جب مم کار کی طرف اوٹ رہے ستے تو ڈھا ہے کے سامنے بہت سے ڈر ایکوروں کے درمیان بیٹھا ہوا ایک نوعر ڈرائیور بڑے رسان سے ہیرگا رہا تھا۔ میرے ساتھ و مجھانہ ہوتی تو میں اُن کے بیج میں بیٹھ جاتا اور میر شنتا ۔ میں ان سب کی طرف صرت بھری رسا ایوں سے دیکھتا ہوا آ کے بڑھ كِيا - يَبِي مُحسوس كَرِكِ انسوس مِومًا رَباكُ مِن سَنْ فَتَمِتَى اور تُوسَتُ كُوار لَمِي اپنے پيچھے حِيواله كرجاريا یں دیا ۔ یہ سارا کھ کتنی تیزی سے دُھول کے مرعود لول میں گم ہوتا ہوا لگتا ہے ،ان کموں کوقید کرکے اپنے سا داکھ کتنی تیزی سے دُھول کے مرعود لول میں گم ہوتا ہوا لگتا ہے ،ان کموں کوقید کرکے اپنے ساتھ کے جا اول کی کی اپنے ساتھ کے جا اول کی کی اپنے ساتھ کے جا اول کی کی استے سے کہ وہ مجھے اور نیجے البیلے جا اول کی کی ایک نبیب معلوم ہونے لگتے تھے ۔ لیکن وہ لمح سرک سے کنا ہے و در تک بہتی بیدئی یا فی كى نديا جيسے جى كتے عقے اور آسان برائ تے ہوئے زادى كے نشريس چور بنجھيوں كى مانندمی - اوراچانک یں نے رہمی مسوس کیا کروہی کمے میرے یاس کا ڈی کے اندر برابر كى سيت بيشى بولى افترده ، انته فيالول من كم ايك حسين بورت بى بن كئ بي جوبيوه بورتى بیوہ نہیں لگتی ہے۔ بس اُ داس ہی تعلیم ہوتی ہے۔ بین نے ابھی تک اُس سے یہ نہیں پوچھا تھاکہ وہ دہلی بین سروس کیوں نہیں کرنا جا ہتی ہے ؟ چنڈی گڑھ میں تو وہ بفینیا فوسٹ نہیں رہ سے گی۔ یہ میں سمجھ جیکا تھا ۔ لیکن اُس کے والدنے اُس کے مالیرکو ٹلرجانے پرجواندلینے ظاہر کیا تھا اُس کا حقیقی سبب کیا تھا ؟ اُس کے بھائی اور بھا بھی اُسے دیجھکر کیوں فوٹس بنیں ہوں گے ؟

ان سوالوں کے جواب یقیناً اس سے پرلوار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور اس باسے میں کھ لوچھنے کا جھے کوئی حق بھی نہیں تھا۔ اگر میں زور دیتا تو مکن ہے و بھا بتا بھی دیتی ۔ لیکن ایسا کرکے وہ دو بھی

Scanned with CamScanner

صرورویتی \_ اس بات کابرا امکان تھا۔ اس کا چہرہ بتا تا تھا کہ وہ اندرسے بہت دُکھی ہے۔ اس سے اُس كساتھ كوئى بات چھيلرنے سے بجائے يں نے خودكو كاركے با ہر مجھرى ہوئى ، مجھينى ہوئى سارى ففهاكى آغوش یں دیدینازیادہ بہتر سما - ونڈاسکرین سے جو اسان دکھائی دے رہاتھا وہ ایک لبی مادری طرح اوپرہی اوپرسے سرتما چلا جاتا تھا۔ ٹرک ڈرایٹورا ور کارول میں جانے والے لوگ ہماری طرف فاموسش نظروں سے دیکھتے ہوئے سے الل جاتے تھے۔ ہر نکا و توصیفی تقی برنکا واپنی انفرادی مسترت کی غمّا زمقی -میرے اندریمی توسرت کا ایک جذبہ موجودہے۔ میں نے اس مسرت سے اکیلے ہی کطف اُ مھانے کا جنن کرنا ندیا دہ اچھاسمجھا - جب سب اوگ مسرور ہوں تو ہم بھی کبول مسرور نہوں ! ان کموں کو معبلا کبوں نہ دیا جائے جو ہارسے نہیں ہیں ۔ اہی لموں سے ساتھ کیوں نبیا جائے جن بیم ارا اختیار ہے۔

یں نے سرگھاکر دیکھا۔ و بھا پناؤت کی طرف وہ بھی و ہی کچھ دیکھتی آر ہی تھی جو گا ڈی سے ونداسكرين ك أسك يصيلا بوائها - اورايك بى لمح ين كذر مي جاتا عقادا ور كير - اورببت كيه ويسي كا ويسايا بيها سي كونى زياده ولفريب، زماره ولچسپ منظرسا من ابخاتا تھا۔ لمحربه لمح فريب

اب وہ بھی آئی اُ داس نہیں نظراتی تھی۔ لیکن اُس تے جہرے پرمسکرا ہے ام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی تھی۔ وہ ابس پُرسکون کا معلوم ہوتی تھی۔ جیسے اُس سے اندرس چیز، ہر لہر تھہ گئی تھی۔ برا سے توازن سے اور رفت رفتہ۔

> یس نے بوجھا ۔ ایکا سوبع مرکی ایل ؟" اس نے برے سکوت سے جواب دیا ۔ " کھائیں ۔" أس فيرى طرف يونك كرديكها. " \_ 20 m 3 8 ...

11 5\_U200 L

و کمے کم بھی کہ برے ہرے اُ بطے اُ طِے اُسطے لباس بہتے ہوئی یوفعلیں کتنی بھی لگ رہی ہیں! آ تکھو ل کو اوردل ووماع كو!"

در في سوج ري بول ١١

" بھر اکیسالگ رہاہے ؟"

المعلى بى لك ربا ہے. ١١

د فدا اُدهر و محیو \_ اُس ٹر کیٹر برجونو جوان کسان بیٹھ اے اور ٹرانز سر پرلتا کا کا نامشن رہا ہے! وہ کننامعوم سر شور بیرنظرا تا ہے ۔!" اُس نے سرگھاککان کی طرف کی کموں مک دیکھا ۔ مگر کہا کھیں۔

«مراتی چا بنا ہے، کا ٹری روک کراس سے پاس جاؤں!" «كيول ؟ ١٠٠ س ني حيران بوكرميرى طرف ديكها-«أس كے ساتھ باللي كرنے كے ليے .» الكونسي ياتيس ي رمثلاً يهى كريه كعيب بميشه برے معرب رس وه سب محنت كرتے دس اورتى دكھاتے دہاں " ر کھیت بھی ہرے بھرے ہیں اور وہ لوگ مست بھی ہیں۔" رکھیت بھی ہرے بھرے ہیں اور وہ لوگ مست بھی ہیں۔" رلیکن مبھی بیسب رک کیوں جا تا ہے ، طریخطوں کی گھر گھراہ ہے اچانک بندہد جاتی ہے۔ اور فصلیں اُدامس ہوجاتی ہیں۔ وہ لوگ کا ناا ور ناچنا بھول جاتے ہیں! میں اس کا سبب جاننا چاہتا "بے بے چار ہے کیا بتا سکیں کے وال کے افتیار س تھوڑی ہی ہے۔" ور کھرکس کے افتیار میں ہے ؟" مدوہ و وسرے اوگ ہوتے ہیں ۔ اچانک آجاتے ہیں۔ "كون لوك إكمال سي آجات بي وه ؟" وركيامعلوم إيوتو بولكس بي \_... معرف بولنكس ياد سنت كردى ؟ " سر سنام المحالي كوب أن ك\_ايك دو كرسي أزاد \_ و اكر بي والتي بي-بنك لوك يستة إن - بُرانى دستمنيان فكالعة إن - فتل كرية إلى - الخواكرة إلى -" من صعداقات برتبهره كررباتها. سيرسب في ہے ۔ "اس نے ميرى نائيدى ۔ سراکی یہ سب غلط بھی توہے۔" رر بال غلط توہے کی !! «انسالوں کی این نندگی بین کتنا کچه فلط ہوجا تاہے ۔ " میں نے ولومر رو کا زاو بیٹھیک كرتے ہوئے أى ميں سے أس كے تأخرات ديكھنے كى كوستى كى مدليكن أشين أسكااصال ئب ہوتا ہے جب سب کھ مجمور کا ہوتا ہے۔ " اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اُس لمے آیک جاٹ سر بہگھاس کا برٹرا سا گھوٹا کھائے، جس میں اُس کا سارا وجود قریب قریب جھیا ہوا تھا سامنے سے آتا ہوا دکھانی دے گیا بر شرک کے کنارے کا ایک بہاڑ چلا آرہا ہے۔ اُس کے پاس بنیج کریں نے اچانک

كالاى دوك في العدد ورسے باران مي بحاديا - وه گفراك ايسا بدكاكراس سے سرسے كمعط نيجے إربط ا اور وہ معال کرایک طوف جا کر کھڑا ہوگیا۔ ہماری طرف بہت گھیرائی ہوئی نظروں سے ویجھنے لگا تویس بنس بڑا راس نے بھی کھیا کر بینسی نکال کی گھنی داڑھی مو کھوں کے بیج میں سے سیکا سی بچوگ میں سے اس ہے اوجیا۔ سیمی باو جی بیجی لئی ای سے جاربا اس ایرتشی کی کردگے جی ؟ " الني كالوى كوكسلاف كا - " بين في الصيراب وبا - " بيث والول ساس في میں نے سے اکرور میا کی جانب بھی دیجھا۔ لیکن اُس کے چیرے برکوئی تا نز نہیں اُمھوا ھات منس كريولا - " باؤى، مذان كردے او اآپ جى وي كر ي تال برطول بين كاے!" سال بلد - بيكن بروقت ايك بى چر يست دسنا بھى اچھا نہيں لگتا - كبھى كبھى داكقہ ىدلنا بى المسيد لو با بى دوپ لوادرسارى كماس كوا وبردال دو- " مُس نے خِش ہوکر یانج کا اوٹ میرے ہاتھ سے سے بیا۔ اُسے اپنی تہمد کی ڈب بین کھو نسیا اور گھاس کا تعظ کا کھا کہ کا دی ہوئیگے ہیں ڈال دیا۔ من في المست الوسط الله المارك في تو وجها بنطرت في وجها منظم الكياميك كا عام سلست لی کی کے بھینس سے آگے ڈال دوں گا۔ اب ظاہر ہے یہ کا اوی تو کھانے گاہیں!" لیکی میر سے ہیں دینے پروہ منہی نہیں ۔ اگرچہ اس سے چرے کی کیفیدت کچھ بدل کئی تھی ۔ اس نے اپنی مسکو ام کی کہ کہ اس اندر ہی روک لیا تھا۔ بڑی کا سے اپ کسے ۔ موراصل میں آپ کی خاموسی کو توٹر نا چا اپنا تھا ۔ آپ کھل کرکو فی بانت ہی نہیں کر تیں۔ ا تنالميا سفر كيس كلط كل ي ، مُس سريرى طف و يحص بغير جواب ديا \_ "اگري كيم بني كنات اي با بن سُنات رسي" اس فيك كما تقا \_ محقي اولة رسما جا بية - وه ميرى ط ف متوجه رسى به -ردا چھاٹھیک ہے ۔ یں ہی بولتا رہوں گا ۔ پھر مذکھیے گاکہ میرے مذسے کو فی ب سر يرى مات نكل محى إنديد كدكر من بن يدا. اُس نے کوئی جواب نہیں دیا تو س نے پر چھا ۔۔ آپ دوسری شادی کریں گی ؟ ،، اسٹے اپلانک اور واضح سوال کی اُسے تو قع نہیں تھی ۔۔ اُس سے جہرے پر اُ بھری ہوئی چرت كودل نه كهانساليا - اوركها، "آپ کو پہتے ہی نظر میں اینا دل دے بیٹھا تھا۔ یہ دس سال بیلے کی بات ہے۔ آب كوتوما ديمي نبيس موكا كرم دوان في ايك مي بال يس مبيح كربي اليس مي كا الجيزام ويالقا - آب

كى سىك تھك ميرے آگے ہو تى تھى۔ يسكن كراس نيمرى طرف بوس فورس ديجها \_ كچه ديرنك ديجهن ري بيسيمبري موجود فنكل وصورت مل كوئى بعولابسراچيره تلاسش كرنے كى سى كررى ہو يكن أس كے ہو نول ير مسكراب مذاكف سكى وى مسكوا معط حب كافزان أس كاندرموج وتحاليكن اسے وہ افشاميس كرنا چاہتی تھی۔ چبکہ مجھے معسلوم تھا یہی مسکرام ہے اُس کی شخصیت کا ایک خاص امتیاز تھی۔ یہ بھی معسلوم ہوتا تھا وہ اپنی اس خصوصیت سے اب محروم ہوجی ہے ۔ بڑائی یاد دلانے برحی اُس کی انکھوں میں چک بیں بیدا ہوئی ۔ لیکن اُس نے یواعتراف فور اکرلیا . رور الراباء من المارية المراف ورا راباء المارية المراباء المارية المراباء المارية المراباء المارية المراباء المارية ا ماور أب كا دوم زار مين سوچوون ! " أس كارول ممبر مجي عي ابحى تك يا و تقا -سميرارول مبرآب كواجى كك كيس يا دب ج مربعي سوال مين آپ سے معنى كرسكما بول!" " کھ دیرجیب رہ کراس نے پوچھا۔ آپ یاس ہو گئے تھے۔ مرجى اورآب مى تو! من فرادك ويجوليا تقا-وه بيم فاموش موكئ-سياس موجانے عے بيد آپ كياكر في رسي ؟ ،، "أي اسكولي سائنس بيط هانى ري \_ " وه سرهبكاكراولى - اداوراب ؟ " اللي ؟ السور ين في وكرت اوك بتايا \_ " ين فيهت سيكام كف ایک پرلیں میں بروف ریڈنگ کی جہال یو نورٹی کے فارم اور پراسپکٹس وغیرہ چھپتے تھے۔ ایک انشورلنس ایجدنٹ کا سب ایجدنٹ رہا جو بھے بچیب فی صد کمیٹن دیدیتا تھا۔ ایک پولٹیسکل پارٹی ك لي الكينن ك زمان مي يوسط اور ميند بل لكه ساته ساته ساته بالت منجمد ط كاكورس بي كرتا ربا. جب وليوما مل كياتوا ى فرم مين سروس مل كى جهال أج بول الساية بهوتا تدائج آب سيملاقات يمي بنیں ہوسکتی تفی شاید ہارے ستارے ایک خاص سمت میں گردش کر رہے تھے ۔ " «أب سنارول كي كر تسعير وتواكس ركفت إلى ؟ » «نهیں هی رکھتالیکن محاوره تواستعال کری سکتا ہوں! ·· اس نے ہننے میں براسا تھ نہیں دیا ۔ فاموشی سے ونڈاسکرین کے یار دیجھتی رہی لیکن سین ای تک اس کے در سے برنظری کا ڈے ہوئے تھا۔ " شاوی کب کی ؟ اسکول س سروس پانے کے فور ابعد کر لی تھی ؟ "

بنہیں -فرر اتونہیں - یا یا کے پاس ا تناروسیر بی نہیں تھا \_ ہارے کول كريسيل نے نياب كارياستى الكيتن لاا ، ہم سب ينبون كو گھر جاكر بروسيكن فر م كرنے كاكم سونيا گیا۔ پین آن کی انجارج تھی ۔ پرنسپل کی تقریروں کے پر کیس ریکیز بھی تیاد کردی تھی۔ وہ الیکٹن جیت گئے ۔ اتعاق سے منسٹر بھی بنا دیبے گئے۔ وہ میرے کام سے بہت فوش تھے۔ ابنوں نے مجها پناپرسنل پیربڑی مقرر کرلیا۔ تنتخوا ۱ اچھی ملنے لگی ۔ لیکن دو کی سال بیدمنسٹری لڑ ہے گئے کو لیشن كى دجسے بنى تقى نا \_ يىں پھر براھانے كے لئے اسكول دابس جلى كى ساتھ داؤل سوشيل كے ساتھ رستة طے ہوگیا ۔ پھر شادی۔

"سوسيل أو سبت بى آدرس وادى تقا \_\_ أس فجهيز ميغره كيفيس لبا بوكا -اورآ يك

یایا زیربار بھی نہیں ہوئے ہوں گے!"

"كونى جبيرند كتب بھى مدل كلاس وكھاوے بربہت خرج كروتى ہے - يا يا كا بروويدنك فنظ اورميري منخواه كي بيجابي كرركها بهوا سارار وبيه خرج بهوا- أس مين بهيّاكي تعليم بهي كيه ورطب ہوئی۔ لیکن یا یا کے ایک دوست نے ان سے اپنی لاکی بیا ہ دینے کی لا کچ میں ان کی فیسیں ا واکیں ۔ تب ہی وہ ڈاکٹر بن سے۔ "

" آب کے بھیا ڈاکٹر ہیں جن کے یاس آپ جائی گا۔"

میں نے اچا تک ایک جگر کاڑی روک لی ۔ اسٹرینگ پر جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا -- میں نے ایک بات پوھی تقی آپ سے! اُس کا جواب نہیں ملا ابھی کک \_"!

"آپ دوسری شادی کرس کی ؟"

"لیکن کاوی کیوں روک لی آپ نے ؟ آگے برط ایئے ۔ " وہ فاقی بروس ہو کرادا وہ چاہتی تھی گاڑی جل جب توستا بدمبراسوال می کہیں چھیے جھو دے جائے گا۔لیکنایں۔

گاڑی اسٹارٹ منبیں کی ۔ کہا ۔ میں جانتا ہوں ۔ سوسٹیل بہت اچھالؤ کا تھا ۔ بالکل تمہا سے فابل ۔ آپ اُس بقیناً بہت مجت کرتی ہول گی ۔ لیکن انسان کی زندگی بیں اجانک کئی موظ آجاتے ہیں جس کی وج سے وہ پرسٹان ہوا محقاہے ۔ کہیں ایسا توہنی کر آپ کوئی فیصلہ کرنے میں اُلھوں محسوس کر رہی میرا مطلب سے کوئی جذبائی دشواری! ۱۰

اس كى المحدل ميں السو معرائے تواس نے أنہيں جھيانے كے ليے سر جھيكاليا۔ يدد كم مجھانسوس ہواکہ بیسب اُس سے کبول کہد دیا ہے جا گرچرمیراسوال نامنا سب مرگزنہیں تھا۔ کے لئے ایک مناسب کھ ہوتا ہے ۔ شا پروہ ابھی دوسری شا دی کے بالیے میں نہیں سوچنا جا ہی ہے۔ میں نے اُس سے معذرت کرتے ہوئے کہا ۔

ركه ديا \_ رويانسي بوكر يولي .

"آب سے بیں برار تھنا کرتی ہول، جلد بازی سے کام مت کیجے ۔ ہادا ایک دور ہے کو جان لینا ہروری ہے ۔ آب مجھے بالکل نہیں جانتے ہیں ۔ سوائے اس بات کے کہم دونول نے دس سال بیلے ساتھ ساتھ ایگرام دباتھا۔ اُس کے بور میں کیا ہوں ۔ آپ کو بتا نامشکل ہے یا ان طری ہیں وہ فیصلے ہوئی کو کا ور معصوم نظر آئی ۔ بے حد خوب مورت بھی ۔ اُس کے بال ڈھیلے ہو کر کا لؤل پر اُر آئے تھے ۔ جہنیں وہ چھے نہیں ہٹا رہی تھی لیکن اُس کے مرسی کے بال ڈھیلے ہو کرکا لؤل پر اُر آئے تھے ۔ جہنیں وہ چھے نہیں ہٹا رہی تھی لیکن اُس سے بھے مرسی کی تقریف کرنے کا یہ موقع نہیں تھا ۔ بیل نے اُس سے اپنی مجتب جنا کی مربی ہو اُس کے نیا وی کے کھے بندھن بیل بندھن جی ہو کہ بھور کرویا تھا ۔ اور اپنے بارے بی کے ابسیا امتیارہ ویا تھا کہ ایک دوسرے کو جانے سے بھے وقت ما لئگا تھا ۔ اور اپنے بارے بیں کے ابسیا امتیارہ ویا تھا کہ میرے سے کہا ہو کہا ہے کہ مطابق ۔ اور اپنے بارے بی کہا ہے کے مطابق ۔ اور اپنے بارے بی کہا ہے کہ مطابق ۔ اور اپنے بارے بی کھی جی کے مطابق ۔ اور اپنے آئی کے بینے کے مطابق ۔ اور اپنے بارے بی کی کہا ہے کہ مطابق ۔ اور اپنے بارے بی کہا ہے کہ مطابق ۔ اور اپنے بار سے بی کہا ہے کہا کہا تھا ہے کہا ہے کہا

وہ اُس وقت اپنے با پے بے یاس رہ رہی تھی۔جہال و مطنن نہیں تھی ۔۔ یہ میں اپنی آنکھو سے دیکھ چکا تھا۔۔ اُس کا یہ سوجٹا قابل تعریف تھا کہ وہ بلا سوچے سیجھے سی برا بنی ڈرٹے واری نہیں ٹی ان رہ سے تھ

میرے ہاتھ پرابھی تک اُس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا جے میں نے جان پر چھر نہیں کھینچا تھا۔ وہ بھی اس سے بے فرحقی اور کھا ہوا تھا جے بھی اس سے بے فرحقی اور بھارے باس پہنچ کرا گے نظا تو اُس پر مبھے ہوئے ایک سکھ جائے نے زورسے پکارکر کہا ۔ با دستا ہو ، محبتاں ہی ترتے رہد کے باریخ ایسے کارے دہد کے باریخ ایسے کارے دہد کے باریخ ایسے کارے دہد کے باریخ ایسے کے باریخ کاری کچھو تال اِل

یس نے سرگھاکر دیکھا۔ ایک گائے واقعی گردان اُ ونجی کریے گاڑی کے اُوہرد کھی ہوئی گھاک نوپر کوچ کرکھاری تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پاکر گائے نے پورا گھاسس کا گھڑ کھپٹیج کریے گرا لیا اوراُسے منہ سے گھنیپتی ہوئی ایک طرف بھاگ گئ ۔۔ ٹر پیٹروالاا مجھی تک ہیں پلٹ پدٹ کر دیجھتا جا رہا تھا۔ وہ سنستے سنسنے گاتا بھی جا رہا تھا۔ لڈوکھا کے بچبار بوں اُ تذی

رقو تو جو بارے پرلڈو کھانے کے بعد اُ ترکر جل بھی دی تین چیونٹیوں نے مٹھاس کے نشان

پاکرتعا قب کرنا سے دوع کر دباہے ،

اس نے بڑے علامی اندازیں ہیں ضب ردار کردیا تھا ۔ اُس کے زندہ دلی سے بھر پو سہ تبھرے برمین توسش ہوا مٹھا ۔ اور کھڑی سے ہاتھ نکال کرسے دار کی طرف لہرا دیا ۔

تبھرے برمین توسش ہوا مٹھا ۔ اور کھڑی سے ہاتھ نکال کرسے دار کی طرف لہرا دیا ۔

الرقيع المالية

ہے طب اس اختیار کرلیا تھا۔
اب ہم وہاں سے تقوشی دور رہ گئے تھے۔ بنجا بی یونیورٹٹ کی عماریتیں جاریا ہے کا و میط ہے

یہ وہاں سے تقوشی دور رہ گئے تھے۔ بنجا بی یونیورٹٹ کی عماریتیں جاریا ہے کا و میط ہے

یہ ہے ہی شروع ہوگئی تقیمی واکس چالسلاکے دفائز ، آرٹ بلاک ، بھاشا و بھاگ ، رخبہ ارکاد فتر
ویورہ -ایک جانب دھرتی سے سینے پر کئی پوری اورا دھوری عماریتی تقیم -ان کے درمیان خاصی اوٹجائی
پر بنائی گئی بان کی ایک شنگی دکھائی دی - ایک فیرمعمولی قد آورشنھ کی طرح جوا پنے آس پاس چھوٹے
قد والوں کو بڑی تمسی ان نظوں سے دیچہ رہا ہو ۔

قدوالوں کو بڑی تمسی ان نظاوں سے ویچے رہا ہو۔ عرب ان تھے ۔ وہاں بہت کے شامیًا نے اور نمبو بھی کڑے ہوئے دکھائی دیے ۔ حدجہ کھیں سے کے میب ان تھے ۔ وہاں بہت کے سیاسی قطار در قطا رکھوی کی ہوئی تھیں۔ منتلف صوبوں سے ان ہوئی سے آن پر الگ الگ دیکوں اور مونؤ گراموں کے جھنڈے لہا رہے تھے ۔ بہت سے توجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بھی دکھائی دی جو مختلف قسم کے لیاس پہنے ہوئے تھے۔ ہما ری

مجه مي الوريا تها المسكاك وبال كيا بوريا تها-

میں نے کارکارخ اسٹاف کوارٹرزی جانب موٹردیا۔
دہاں چھوٹے چھوٹے سیکلوں کئی قطاریں تھیں ۔ ان کے دربیان چھوٹی بولی کی مطابق سیکھوں کا سے سطکیں ۔ ان کور کے دربیان چھوٹی بولی کی مطابق سطکیں ۔ ان کول کے سیکھوں کا سے مطرکیں ۔ تارکول کے سیکھوں کا سے فررم بھی اللہ سے ترجھے پڑے ہوئے تھے ۔ دوٹری کوشنے والا بھاری سٹیم رو لربھی بھک بھک دھوال اُگانا ہوا و چیرے و چیرے و پر ان کا تا ہے۔ دھوال اُگانا ہوا و چیرے و چیرے و کی تربیا تھا۔
مسٹرکوں کے کنارے کنا رے کنا رے بیٹر سکانے کے لئے لوہے کے بے شتمار دولوی کا دوڑو، انگلے کے سے تھے جو کوارٹر آباد ہو گئے تھے اُن کی باونڈری کے اندرسے بورے چھائے دیے۔ جو کوارٹر آباد ہو گئے تھے اُن کی باونڈری کے اندرسے بورے چھائے دیے۔ جو کوارٹر آباد ہو گئے تھے اُن کی باونڈری

میں تے ایک سیکھے کے اندر ہے شمار قوبصورت بورے دیکھے ۔ دیوارول پر جواهی ہوئی میولوں کی بیلیں - املتاس اور باطل برست کے بیٹر ۔ بی نے وائی کاڑی روک کی -

رومر فرات کا بہت بھولوں اور لو دول سے قتی رہا ہے۔ وہ فطرت کا بہت بڑا عاشق ہے۔ اسی نے اُسے زندگی سے بھی محبت کرنا سکھا یا ہے ۔۔ " او ہے سے کی میٹ سے ساتھ ایک نیم بلیر طالکی تھی۔ «بروفیہ حضور سنگھ " وبھانے کوئی جواب نے دیا۔ گاڑی سے با ہم بھی ذن کی ۔۔ اُس کی جمجے کو اُس جھٹا تھا۔ اِس

خود مى يى بعوج مهاتھا \_\_\_ نے استاد سے و بھا كانغارف كيا كہركراؤل كا ويكن سے داندر

فرى من سردوال كرمين وبهاى برى برى عدبانى أيمون ين دوب كراكرايا وركب،

" باہر آجاہے ۔۔ یہ گھر بالکل اپنا ہے۔ " نیکن وہ اُسی طے رح ہے۔ وحرکت بیٹی رہی ۔۔ یہ ری طرف بنا بلکیں جھیکے دیکھتی رہی جیسے جھے باور کرانا چاہتی ہو۔۔ یہ اتناآسان ہیں ہے جنائم سمجھتے ہو۔ تم یرکیوں مسئونین کرتے

كرمين كتنا ب كتكاسم وين بول أسس وقت يمال جلي آنا!"

لِين مِن في المراعمُ واور حرأت أيز لهج من كها -عورت ایں استے میں ہم ایک دوسرے کے کھے اسمی اسٹی دوانسا اوں کی طرح تو کہیں بھی آجاسکتے ہیں -- ہمارے درسیان یہی ناطر کیا کم ہے کرہم انسان ہیں اور ایک دوسرے کو سیجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی سیجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزیت کرتے ہیں ایم اس طریح ایس سے اوپر اُنظ کرجس نے تہیں بالیک ورا کردکھ دیا ہے ایک دوسرے کاساتھ تورے سکتے ہیں اکیا ہمارے سرا و نجاکرے بطنے کے لئے یہی انڈرسٹرٹنگ

و عما بن ان معمر سانی آنکھیں نہیں شامیل ۔ آج یں نے اس کی آنکھوں میں ایک عیب سی کیفیت بہلی بارا بھری ہوئی دیھی ۔ جب میں اسکارنہیں تھا ۔ بس ایک تامل تھا۔ کچھ بے سبی بھی تھی ۔ بھروہ دھیرے سے سرک کریا ہراگئ ۔ مبرے پاس آکر کھاری ہوگئی۔ ائنی ساط عی طفیک کرنے ملکی \_\_\_ دولوں ہاکھ اس کے اسے بالوں کو میکوا جو ڈھیکے ہو گئے تقے ۔ کا بول اور گردن برا ترا نے تھے ۔ اس نے طدی جلدی ایتے بالول کوسمٹنا۔ سنبری دھوں یں اُس کے بال چک رہے تھے ۔ میرے گئے اُس برسے نظری ہٹا نامشکل ہوگیا۔ جیسے برے اندر کچے جل رہا تھا ۔۔ جی چاہتا تھا بل مجرثی اُس کا سارا دُکھ اساری اُدامی ، ساری خاموشی اپنے اندر أكارلول - ايى روح من عذب كرلول - اوروه ا جانك مسكرا أصف - أس كي تنكول

مے وہے حکم گا انظیں۔

میں اُس سے اپنے من کی بات مذکبر سکا ۔ آگے بڑوہ کر کار کے شیسے حرف صائے اور كارى بن كرك أس ك أفي آئے جل برا - بم ني بحرى بو في اينطول بر على كرسوك باركى -لیک سنبھل سنبھل کر۔ کہیں گرمز بڑیں ۔ بیں نے اس کی طوف بے اختیار ہاتھ برا حوادیا اور اُس نے تقام بھی لیا ۔ یا دآیا ، بچین میں ای طرح اینطول پر مھا گئتے ہوئے نکل جاتا تھا تھے کہ کے کا ہاتھ ہا تھ یں آجا تاکیمی نہیں تا تھا۔ بیسل کر گر جا تا تو خوری کول کھلاکر ہنس پڑتا تھا۔ دومروں کے ہندے سے بہلے کی ۔۔۔ اور کبھی سُنے کی نہیں محموص ہوتی تقی ۔ جیسے گریٹر نامجی ایک دلچسپ کھیل ہو۔! يته نهي و مجاند اللحول بن كيسامحوس كيا مقا ؟ أس في توجين أن اى طرح كى شدارتين كى مونكى! اور سی مارکری بھی ہوگی! بچین توفریب قریب سب بی کا ایک ساہو تاہے معصوم، آزا داکھاند الل اورسماؤنا!

سیس و معالے جہرے پر سلے جیسا سکوت طاری تھا۔ ٹی ٹی بی ہوئی سطک سے کنا ہے رہت بھی جھری ہونی تھی ۔ اُس میں چلتے ہوئے ہمارے جوتوں پر دُھول جم سی کے سرکرک پر مہنے کر زور زور سے پاؤں پہلتے تو بچھ دُھول اُ تر سی لیکن جھے ہم دولؤں کا اس طرح پاؤں بیٹنا اچھا لیگا۔ سِنَظُے کے سامنے بہنچے تواندرسے کچھ لوگوں کے ہشنے کی آوازیں سنائی دیں ۔ ہم ہوآ مدے ہیں اُک گئے۔ ان اُوادِن بن سردار فن ورسنگھ کی آواز نمایاں تھی ۔ ان اُوادِن بن سردار فن جی کی بی۔

دِولُول كَ تَبْقِيم مِينِهِ زِندُ أَي اورزنده ولى سے بوروپ تھے ۔ اُن كے بي ميا فتہ قبقہے اُن كى

یں نے کال سیل پرانگلی رکھی تب بھی اُن کے قبیقے گو بختے رہے ۔۔ اپنی کے درمیاں میں نے آئی سے قدموں کی چاہے سٹن -- انہیں میں مہیت آٹی ہی کہتا تھا -- انہوں نے مبالی کے دروازے کے بیط کول کر ہیں دیمی بہتے قرت سے - پھر مجھے پہچان کروہ فرشی سے جرح پڑی -سارے مربش إنم إ أج ا جا تک كيسے داستر مول كئے ؟ "انہوں نے ليك كر محص كلے سے لگاليا. پروفیسرحفودسنگھ نے میرانام سن کرا ندرسے پکارا، خوشی سے بھرے ہوئے ہیے ہی -دكون إسراش أياب إسريش مندا إسجا وبيط مط أو من نے دونوں میاں بوی کے باری باری سے یا وُں تھیوئے ۔ آئی نے اب میراسرحوما۔ باريارجرما.

جب میں نے ان سے و بھا پنڈت کا تعارف کرایا تر آئی نے اس کا بھی بار بارسر چوما يهى أن كا مشبطاؤ تفا عبس من بعد بنا وشفقت تقى بيد عداينا بن تقا . وبال مين لوگ اور معى موجود تقع ب جن كا تعادف برو فيسر صاحب ن كابا -

ار نیاب بونیورسٹی کے ڈاکٹر زریش کماد" چنڈی گڑھ کی کھنگڑا یار فلے کے ڈائر کیوسردارلا بھسنگھ فن کانسلق نیاب سر کارے اوراسى بار فى كا وهول بجانے والا غريب داس جسے بنياب كورنمنٹ كے محكم تفافت سے گولڈ میڈل بھی من چیا تھا ۔ پروفیہ حفور سنگہ کے قول کے سطابی وہ بڑاگئی آدی تھا۔ على نيسب عيساتھ بڑى گرموتى سے باتھ ملايا اور انہيں بڑے فرسے و بجھا ۔۔وہ ہمارى طف دیکھ دیکھ کرمکرانے لگے۔ د فوجال كتحول آرئيال نع " بروفيسرماحب تعيدمها روس قربمبئ سے آرہا مول کل وات کو د بلی بہنجا تھا ۔۔ مالیر کولدجا ناہے ۔ د بلی سے ان كالم المريكيا \_ي محى وبن جاري بن \_" لبس انتے سے بی اشارے سے دہما پٹارٹ کے ساتھ میرے تعلقات ان پرواضی ہو گئے ۔ مس معديد كونى سوال منى وهناحت \_ قده ائناى كمدر قيب موسك \_ " وا و جي وا ه! برى خوستی ہو تی مل کے ۔۔ " میاں بیوی، دو بول ای اب بیاس بین کے پیٹے ہیں تھے ۔۔ اور سمیت کی طرح مرخ دھید اور ترونا رہ - اگرچہ دو اوں سے بالوں میں جاندی اُ تر آئی تھے ۔ لیبن ان کے چہوں سے جوالوں كى سى بىناىت ئىكىتى تقى — نركىش كمار دُى بلابېت لاا ور ا دىنچە قدكا بۇ جوان تھا كىدا جىلا -وه وسماين لت كوديكه كركي تنجيده بوكيان . مسردارلابوسنگ بھرے ہو ہے جم کا جھوٹے قد کا سردارتھا ۔ داراتھ وکھیں تراتبدہ ادرم خوب کے سابق ، را جوار و نجي \_\_ انبين ديمه كرمادة يا أن كالعب لق فلمون مع مي مي في المح ليا \_" مردارى، آب تو ينياني فلول كريشيور آداف في إلى !" يرونسير صاحب في المراسط المنجى يدوي آرالسط الي بربت سى المول الي كام كياب اور. فلمول كى كہا نبال بھى لكھى ہىں - بيشهار ايوار طولے بيكے ہيں ... یں نے اُن کے ساتھ ایک بار مجر ما بھے ملا یا ۔ "آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ۔ یں آ آپ كافين بهول -- " غريب داس کي عركه زيا ده متى - برائے برائے كل مجتے، سرپرا دينے شملے والى رنگين بيكولاي -بدن پرفیض یا جامداور کوف سے وھول کے والے سے اس کا تعارف سنتے ہی بیرے ول ور ماغیں وْهول كي آواز كوريخ كوريخ كي .

پروفىيەرخىنورىنگە بوك \_ " برك الصےموقع برائے ہو \_ يهال بوتھ فيسٹرل ہو

رہاہے۔ سندور تنان سے کئی صوبوں سے ٹیمیں اکئی ہیں۔ شام کوبرا جشن رہے گا۔ ابھی تقواری دیر ين جلوس بحى تنكلنے والا بدي پیمٹن کریں نے دیمیا کی طرف دیجھا۔ آنٹی آسے اپنے یاس صوفے میں بٹھائے آسی فيستبول بى كے بالے ميں تمار بى تقين - وہ بارباراس كاسر بھى جومنے لگتى تقين حب سے و بھا كو ہڑى بعراجانك المحدر اللي - مبائع المحدر اللي - مبائع المرى الماست الماري من إلى المان المحدد المالي المحانا كا وُك دوون چرين تيارين! " یں نے کہا۔۔۔ «کھاٹا را ستے ہیں ایک ڈھابے پر کھالیا تھا۔لیکن آپ سے پائل کر کھے۔ يركن كروه مسكرا دى اور آكے بالھ كرميراسروم ليا - «جيوندے رو مير بير! تنہیں کھانا ہی کھ لاق ہول۔ آج تو تیری من آپند چیزیں بنی ہوتی ہیں۔ سرسول کا ساگ گرم کرم مئی کے ڈھوڈرھے! اور ستی بی ہے یہ "دین میں تو ملے گا نا!"

« بین نے تو سن ہوکر ہو تھا ۔۔۔ اور کھن ہو وہ بھی تو ملے گا نا! "

د فنرور ملے گا ۔۔ ڈھیر سارا ملے گا ۔۔ بقنا کھا سکو ۔۔ وا ہگور وکی بڑی کریا ہے ۔ اور میں اور میں کی باری کریا ہے ۔ اور میں کا ساز میں کا ساز میں کو سارا ملے گا ۔۔ بقنا کھا سکو ۔۔ وا ہگور وکی بڑی کریا ہے ۔ اور میں میں کو میں میں کو میں ہوگا کہ میں کو میں کا کہ میں کا میں کی میں کو أس نے جاتے جاتے مرسے سربرایک اور بوسد دیدیا ۔ اور ا پنے ساتھ و بھا کو بھی دیوتی مي طف كالمقاره كيا-البس تونیران نامیراسیمل ہوگیا ۔ انہی ساری متوں سے بارے میں را سے بن مسزومیا ين الت كو بنا تا جلام يا مول - يو تي يلمي إن سے يسُن كرا نني كاچېره خوشي سے اور مجي لال موگيا . پيسمه گيا اب وه كيم آ كے بار ه كرميا س پوے گا- یں فوری اینا سراکے کر دیا ۔اس پرسب لوگ زورسے ہن بڑے۔ انی فے وہا بی کیا لیکن میری پیٹھ پرایک و صب بھی جمادی \_ بیار بھری \_ اُن سے کردار کا پرایک فاص وسف تقا - بار ہا دومروں كے سركوچ م لينا - جن كووه واقعى بہت بياركر تى تقين \_ ہمارے مذاق كا ورقعي برانبين ماني تغين -ب ایک برت بی دلیب سے اس میں ایک بیت ہے ہم ایک بیت بی دلیب سے اس میں ایک بیت ہی دلیب موصوع برا ت كردب تھے۔ عزيب داس كے بيٹے كے بارے بي ۔ تم نے ابھى تك أے نہيں ونجھا۔ ابھی ملاتا ہوں اُس سے بھی ۔ » ربھروہ ایک کونے کی طرف انتارہ کرے ہولے ۔۔۔ اُدھرد کچھو تو ، غربیب داس جی اُسے " - سيناكرك الشياك الماكية

میں نے إدھ و مرفظ و دوڑائی ۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بخرد کھائی بنیں دیا تو میں نے حیدانی سے سب کی طرف دیجھا۔ کوہ لوگ میری کھلا سط سے خوب کطف اندوز ہوئے \_ پروفیرصا صب اولے. ادایک باریم مؤرسے دیمیو ۔ وہ ای کمرے میں موجود ہے ۔ ا میں نے بچرا دھراُ دھر دیمیا۔ بھر بھی وہاں کوئی بچر دکھائی نیس دیا تو میں صوفوں اور کر سیول کے پیچے جھا تھنے دیگا سے یدوہ وہیں کہیں جھیا بیچا ہو۔ مجھالیساکت دیجے کا نتوں نے بھرقہقہ لگایا۔ اس کمے انٹی نے وہاں اگر تبایا بیط ایر تہیں تبھو بنارہے ہیں ۔ غریب واس کا پھر تو ترے یاس ہی صوفے بروجود ہے۔ ،، ميرے ياس خوبصورت رئيسي كرول ين ايك دهول كاركا ہوا تفا اس بر معول او ر بتیال می کار حی کی تقییں کوٹا کناری کا کام بھی کیا ہوا تھا ، اور رنگین ڈوریوں کے ساتھ چا ندی کے نف نتے گفتگو و بھی شکے ہوئے تھے۔ اب تو مجه فورا پنے آپ پر سنا پڑگیا۔ ہاتھ بڑھا کر ڈھول کو مجھوا اور اسے ڈراپ بحاکر بھی دیکھا سے دارجی ہونے ۔ ، بہی توغریب داس بی کا پیٹر ہے - اکلوتا بیٹر ۔ اسے وہ برخی دیکھا سے دہ برخی دیکھا ہے۔ ایک لیجے سے ایک اسے وہ برخی حفاظت سے دکھتا ہے ۔ ایک لیجے سے ایک بیجی کسی کے باس نہیں چھوٹر تا۔ بھروسا ہی نہیں کرا ۔اس کے مُندر رمُندر کرامے اپنے ہاتھ سے سیتا ہے اور اسے بولے چا فرسے بہنا تاہے ! یں نے سب کی شی کے دوران عزیب دائس کی طف دیجھا ۔ اُس کے گل جھٹوں کے ۔ نیچے چھپے ہوئے ہو نٹول پر ایک فنح بیرسکرا ہے ہو مدائمی ۔ اُس کی آٹکھوں میں بھی ایک مسرور جك وكهائي وسے راي تھي . يروفيسرها حب في كها \_\_\_ متمهارى طرح لا به ستكه اور زيش كما ربحى ميرے شاكرد رہے ہیں ۔ لیکن غریب داس کو ایس نے اپنا گورو دھاران کرلیا ہے۔ یہ اتنا ا بھا دمول بھا تاہے كرمير براس أس كى تعريف كرنے كے لئے الفاظ كھى نہيں ہيں ۔ " آئی اور و بھامل کرڈرائننگ ٹیبل برکھانا کیاری تھیں \_ آئی نے پلطے کر ہماری طاف ديجھتے ہوئے كما \_ لوجى اور سنو اب اس غرض يہ وصول كا ناسكيس كے \_ اب تك جو وصول بحاتے آئے ہیں اسی برهبرنہیں ہوتا اُنہیں ۔ "! بر وفیسرها حب بنتے ہوئے ہولے ۔۔۔ "اِت مک جو ڈھول بچا یاہے وہ توسی كلي مِن زردتى مرط ه و ياكيا عقا- ايك وهول اين رها سي سي با ناسيكه لول! " اس بر بردے زور کا قبقه ملن بوا. سب کی نظرین آنٹی کی طرف اُرکھ گئی تھیں اوروہ کھیساکہ رەكئيں - بولين - "كي تولحاظ كيے سرواري يرسب آپ كے بول كے سمال إلى " يركيت كيت أنهول في أسكر بره كرافي سويرك شاكردول كريريارى بارى بوسدويا - بهم 17519

اُنہوں نے بڑیب دامس کا سربھی چرما اور مبرے پاس رکھے ہوئے ڈھول پر بھی اپنے شفقت بھوٹے ہو تگ رکھ دیے۔ بید یکھ کر بھے ایک اور مشتول سو جھ گیا اور برو منیسرها حب کی طرف اشادہ کرے کہا ۔ روانمول نے کیا تصور کیا ہے ع ذراان کو می اوار دیمئے ۔»

سب فيميرى تايدى \_ "بال بال، فزور فرور!"

ا تنی این تنو ہر کی جانب دیکھ کربس لمح بھرکے لئے ہی جمبکیں ۔ اُس کے بعد فور ا اس کے بڑھ کراُن کی پڑٹ کوچم کیا اور ہم نے تالی بحار خوشی کا اظہار کیا ۔ پروفیسر صاحب بھی بہنس ہے تھے۔ اُن کا چہرہ سنسر سے لال ہوگیا تھا۔ یں نے و بھاکی طاف دیجھا ۔ اُس کے چہرے پر بھی مسکرا ہے کی لہر اُنہم آئی تھی۔ نسیکن مجھے اِنی طرف متوجہ پاکر اُس نے فور اُس۔ ٹھیکا لیا۔ أنى بوليس - "أى أب ك شاكردول فى مل كرآب كا موداً را ياب " مسردادی نے ہماری طف بردی مجتت سے ماکتے ہوئے کہا ۔ یہ لوگ میرے شاگردد سے زیادہ میرے دوست ہیں اگریں خود کوا ستادہی سمجتارہوں کا قربہت جلد بوڑھا ہوجاؤں گا۔

معلى لوك إس نقط كرمهي مت محولنا!"

ہم سب نے اُن کی تا مُبری سرما دیے ۔ اُن کی طرف احسان مندی سے بھی دیجھا۔ پر حقیقت تھی اہنوں نے روائق معنوں میں ہیں اپنامت گرد کبھی ہنیں مجھا تھا۔ رہیشہ اپنا دوست ہی ما نا تقا ، ہم نے بھی اُن کا پورا اور اور اور اور اور اور اور ہونے اُن سے ساتھ ہمین کھل کر گفتگو کی تقی برومنوع ير- اى وجرسے أن سے مل كرسمينيد بہت خوشى محسوس ہوتى تھى \_ أن سے ملت بينے كو

میزید کھا تا لیکا دیا گیا تو ہم سب وہاں جا بیٹے ۔ ہنی مذاق وہاں ہی جاری رہا۔ ای وجہ سے خوب بیبط بھر کر کھا گئے۔ ساک، گریمی، رہی ، مکفن ، بی کی کی کرم روٹیاں، مولی اور گاجر ۔ اچانک وجھ نے میرے کان میں آگر کہا ۔ برگاڑی میں آپ کے لئے كر المح بھى توركھا ہے ۔ اس كى سوسط لاستى ہوجائے! "

\_\_\_\_ بین بھاک کرایک تھیلا اُتھالایا \_\_اور آنی سے والے کرتے ہوئے کہا \_\_\_ ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ بہا ہے ہی کے لئے راستے میں لے لیا تھا۔ یا لکل تازہ گولے ۔ " سب نے کو بھی فرب مزے ہے ہے کہ کھایا ۔۔ عزیب داکس نے سب سے زیادہ الرسكايا - أسار سيط كاحقد مى دياكيا جس ياك وه بيت فراس موا.



معلوم ہورہا تھا ہے۔ سب ہی افرار کردہ سے کے کرٹ م کے جلوس میں فر ڈامالہ کو ٹلہ کے لئے روانہ ہونا مشکل معلوم ہورہا تھا ہے۔ سب ہی افرار کردہ سے کے کرٹ م کے جلوس میں فر ور فرری ہوں اور دات کا دنگارتگ کلجول پروگرام بھی دیجھیں ۔ بھے تو وہاں ڈک جانے میں کوئی افر افس نہیں تھا۔ ایک روز توکیا دیل کئی روز تک بھر جانے کے لئے نتیار تھا ۔ میں توابسے شنہ ہے موقعول کی تلاش میں رہا تھا ۔ بہا تھا۔ کہ وہ ایک جمارت تھی، خون کی روائی تھی ۔ بہا تھا ہے کہ دیا تھی ہے ایک حرارت تھی، خون کی روائی تھی ۔ بہا ہے کی وہ تی کہ کران بھی اور آئی ہے ایک اندیشہ کا تی تھا کہ وہ ایک شب بہاں رہنے کے بادار رہاں ہو گا گا تھا ہے ایک اندیشہ کا تو تھا کہ وہ ایک شب بہاں رہنے کے بادار سے بار ارسا می افراد کیا گیا تو وہ وہاں ڈک جانے باکراس طرح مطین نظر آئر ہی تھی جسے اس سے ذراسا بھی افراد کیا گیا تو وہ وہاں ڈک جانے سے انکا رہیں کرے گئے۔

جب، م واشن بیس پر با تھ دھونے کے لئے بہنچے تو میں نے اس سے پو جھا ۔۔ "اگر
یہاں سے کل جبی دولنہ ہول تو کیسا رہے گا ؟ "
دھ کے تشولت سے بولی ۔۔ " مالیر کو ٹلہ جا کرساری بات بتائی پرائے گی نا۔!"
ساگر نہیں بتا میں گے تب کو نسا پہاڑ ٹوٹٹ پرائے گا ؟ "
"الیک جھوٹ من بی جھیائے چھیائے گھرنے سے تشکیف نہیں محسوس ہم گی! نا بابا نہ!"
درا ور اگر سب پری بی بیادیں گے تب أہ "
در تب بھی جواب تو دینا ہی پرائے گا ۔۔ ہم را ستے میں کیوں ٹرکے ؟ "
اس کی ہر دلیل میں وزن مقا ۔۔ اور میں اُس کی پریشانی بڑھا نا نہیں چا ہتا تھا۔
الیکن است خوسے گله ما حول سے بول میں وزر کر جیل دینا بھی اچھا بہیں لگ رہا ہے۔۔
"لیکن است خوسے گله ما حول سے بول میں وزر کر جیل دینا بھی اچھا بہیں لگ رہا ہے۔۔

کمے کم جھے تو ہر گزنیں ۔ تمہیں کیسا محسوب ہوگا۔ ؟ " مس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سر کھا کہ دوسرے لوگاں کی طرف دیجھا ۔ غریب واس اینے وصول پرانگلیوں کی مہی مہی مزیس سگا کرخ دری فرٹس ہور ہا تھا۔ سيوسين ديكه ليا جائے كا، جو بھى ہوتا ہے ! " بيل نے قدر بے زوروسے كركها-وه يكه سوي كراول \_\_\_ رأب عصوبال بينياكر اوط أيس \_راتول دات! يا يعرفي اجازت ويحدّ كسي بس سي اكيلي بي جلي جاول !" الله نے کہا ۔۔ رتمہیں چوٹر کرلو لڑل کا توضیح ہوجائے گی۔ سارے پروگرام ختم ہوجکیں کے ۔۔ اور مہیں تنبا تو ہیں جھینے سکتا ۔ کیونکہ تم میری ذمہ داری پر آئی ہو۔ ۔ !!

ہاتھ دھونے کے لئے بیروفیسرھا حب از کیش کمارا ورلا بھ سنگھ بھی وہال آگئے ۔۔ ساس وقت چارنج رہے ہیں \_ جلوس یو نیورسٹ کے گیے تک پہنچ جیکا ہوگا۔ سنبر کی فاص فاص سر کوں سے ہوتا ہوا جھ بے تک ملے میں جا بہنے لگا۔ اس کے وہاں بہنے ہی الگ الگ "- Excesos. أن نے میزید سے سی کے فالی جگ اکھاتے ہوئے کہا ۔ رجیسی جیسی سب لوگ تيارم وا قد سات كودو يج سے يہلے والي نہيں آيا وال كے ۔ آپ كو يہال ليتر لكے موئے ليكے" مجروه و معاکے یاس آکر بولس - " بُیز، تھے سٹوار مین نکال دوں ؟ تبرے پر کرا ہے تو میلے ہو گئے نے سفرو ج ۔ اِ" اور کا ایجی کا وی میں رکھی ہے۔ میرے یاس کیوے ہیں چہنے کے لئے ۔ " اور کا ایجی کا وی میں رکھی ہے۔ میرے یاس کیوے ہی جہنے کے لئے ۔ " يه كمرو مواني ري طرف و عيما \_ وه أن ني سامني النكار كرن كي جراً ت بنين دكهاري ي اس سے محصے فوشی ہوئی۔ میں فلدی سے گاڑی میں سے اُس کا الیبی اور اپنا سوٹ کیس نکال کرے اُیا. م سب موط عدل كر سنط سع با برآ ك سايك كاشى بروفيسرها وب ك باس بى تقى حب يى أن كى سائه زليس كار اور لا بي سنگه بين كے ... وبھا اور آ نبی مسرى كارى مين يجهة اكنين غريب واس ايف وهول سيت مير عدا كا آكى سيد في برجم كما عزيب واس ك چوس میں بٹائل ہونے کو وستا ری تی ۔ وہ بار باکہدرہا تضامس کی یار ٹی والے آس کی غیروہ کی كوج سے كو ه رہے ہول كے و و بڑے اصطراب سے و حول بر بھتے بھے اسكالياں بحارباتھا۔ أس نے اٹی پھڑ ی کے اور ایک رسٹی رومال کی بٹی باندہ لی تھی۔ ی جلدی جلدی این کاری آگے نکال کرنے کی ۔ جہاں چلوس کے ہونے کی وقع تھی کیکن ابھی شیرالول کیدھ برجلوس پی شامل ہونے والی یا رطیال جمع ہور ہی تقیں \_ انہیں ترتب

سے کھڑا ہونے کے دلئے کہا جارہا تھا۔ ہرایک ریاست سے گروپ الگ الگ تھے۔ اسپنے التے کلچول لباسول میں۔ جوعام طور پراک کے بہال بہنے جاتے تھے ۔ باجن سے اُن کی شناخت کی جاسکی تھی۔ آسام، بنگال اُ ڈلیب، بہار ، کرنا ٹک ، کبرالا ، کشیر، گچات و بغیرہ بنجاب اور ازردین کے کروہ بلنی ریاستوں سے بیس کے گروہ بلنی ریاستوں سے بیس کا ڈیال مگر موجود تھیں۔ آگے چھے مسلح پولیس کا فی تقداد میں نظر رائن ۔ بولیس کی وائر لیس سے لیس کا ڈیال مگر موجود تھیں۔

آخریں بروفیسے مفنورسنگھ کی کارہمارے سامنے سے نکلی آوا نہوں نے ہمیں دیجھ کر پیچیے پیچے آنے کواشارہ کیا۔ یس نے بھی کیا۔ یس نے بھی اپنی گاڑی جلوس میں شامل کردی۔ آنٹی اور دیمی اجلوس کو زیادہ انجی طرح دیکھنے کے لئے میرے پاس آئے انٹی نے و بھائے کردانیے ایک بازد کا علقہ بنالیا اور اُس کا بہر شفقت سے چوم کر دولیں۔

سيرس عن الصاكيا قدت يُرك سرف سيلا تعطى أن ريهان بهاى واراً في بها حكيم وي

ہے! " "جی بالکل پہلی بارا فی ہوں " و بھانے اُسے بتایا۔

آئی اُسے دیکھ دیکھ کرٹوش ہورئی تیں مسکوارئ تیں ۔ اُن کی اُنکھوں میں و بھائی دکھشے سے منگیں تعریفی جذر بھی جھاکے اور اُس کی منگوں میں و بھائی دکھشے سے منگیں تعریفی جا جیوندی رہ اس مالٹکھی رہ سے ایکھی اسے آئی ہے کہیں ۔ اِسٹ کمار کم رہا تھا اُس نے تہیں وہیں کہیں دیکھیا تھا ۔ "

يه سنتهای و بها کاچېرونق بوگيا \_ أس انے تعبر اكرميري طرف جي ديمها بيورسر حيكاليا سى أنى فى \_ و بھا و ہال بى رتى تھيں \_ ليكن اب تورىلى ميں رتى ہى \_ .. اس سے پہلے کہ آنی اس سے کھا در اوچینیں، میں نے مزید کہا ۔۔۔ "یہ جادس توسادے شہر کا چکر کا طہ کہ اسپورٹشس گراؤنڈ میں پہنچے گا ۔ کیا تب تک ہم اسی طرح بھے چھے ہی ملکے مہی گے ہ ساور نہیں توکیا۔۔! " انہول نے جمک کرجواب دیا ۔۔ سامی بہانے سارے سے ہم کے جاتے ہے۔ سیرکرلوگے۔ " مل فی اس مراایک برا نا دوست بھی رہتاہے سوسیل وہ بہال کا جیارہے۔ ایک مدت سے بنیاں ملائس سے جاکر بتدا کا دُن سے شاید ابھی کسی ہوا " ستومل آؤنا جلك منع كس في كاب - الطفي وراب يرجعه الروينا \_ إلى المرداري معياس جابيهال كي برميليس سمير سنج جانا \_ وبال سي دهوند اوك نا! " بھے اس کے فیصلے سے بڑا اطبیٹان ملا۔ ٹ میروبھا کو بھی ملاہو <u>۔</u> اِلبکن وہ آوا بھی تک سرتھ کے دكا چرا بابهت دور بين تعاف و بال جاكريس في كاراكيك كناف دوك لي انظى بالمركك ك يولين -- "الجِمائيترستِ راكها واب ميليين ملاقات إحكى جلدي وانا!" رجی \_ بہت اچھا آنٹی جی \_ " وہ جلدی جلدی جلتی ہونی پروفیسر صفور سنگھ کی گاڑی میں جاکر بیٹھ گئے \_ میں نے گاڑی ایک دوسری سطرک بر محماکرا سپیڈ تیزکردی ۔ اس لئے بنین کرسٹرک فالی تق - بلکہ آئی نے ہیں جس قسم كى تعيرا يسط يس مبتلاكرويا تها يواسى سے نجات يانے كاايك روعمل تھا۔ كھ منط تك ہما سے درميان كوئى كفت كون يولى - بم جا ست بعى نين سے كسى ايس وضوع برلولس جو بمارے دلول س اور او تع كور . ين خيس كي ميالك بركارى روك دى أو و معافي وها .... بها به تابه تام ورى ها به ر جریات باسکل فروری نہیں مسلوم ہوتی وہ بھی مجھی فرور می ہوجاتی ہے ۔ کیمیس سالم بہت بیارا دوست رہا تھا۔ شاید ابھی تک بہیں ہو۔ اس سے مل کراپ بہت فورش اونگی۔ اس ے بوی بخال سے میں کے وقت بہاں می دلیسی س گزرے ، ۔ .. يه كمدكريس في اس كى طرف ديكما - و ٥ رضامندى ظامركرے توس آگے برووں اس فيكونى تأترنبي ديا توين نے کا دی ایک طوف پارک ردی - أسے کا دی سے اندرای بیٹھا جو در کرس نے جیل کے بھا تک پر کھڑ سے سنتری سے سوشیل پال کے بارے بیں اوچھا ۔ اُس نے بتایا کروہ وفت میں

موج وہیں۔ اس نے میرا نام پوچھ کواندرا طباع بھی ادی ۔ پال نے فراگیٹ پراکر میرا فی رشف م کیا ۔ یعیے کہ اس کی عادت تھی ۔ اس نے مجھے فوب بھی کرسینے سے لگالیا اور میرے گال چوے اور بولا ۔ افغال وقت نہیں آتے قدیں تھل چکا ہوتا۔ زناد فید یوں کے دارڈ ہیں طورتوں کا آپ س میں کھی سے میٹول بوگیاہے۔ اس سے نہیٹ کر میٹھا یک درجن ایسے قیدیوں کو صاف ستھ سے تہر اول والے کرٹ سے بہنواکر جن کی قید کی مقرت ہیں چار چارچھ جھ مہینے باقی دہ گئے ہیں۔ آل انڈیا کلیول میلاد کھانے کے لئے سے جانا ہے۔ اُن کے بھاگ جانے کا اب کوئی خطوہ نہیں ہے۔ اس سے کہ پیرط سے جائیں گے تو پھر کمین سزائی میگئیس کے ۔ اب کے بھائی جانے کا اب کوئی خطوہ نہیں ہے۔ اس سے کہ پیرط سے جائیں گے تو پھر کمین سزائی میگئیس کے ۔ اِچلو تم بھی رہو میرے ساتھ ساتھ ! " وہ آئے سو میلین ڈولیس میں تھا ۔ قیدیوں کے دل میں سمائے میں لوشنے ہرا کی اعتماد بیدا کونا بھی میں خوات کی دیا گیا ہے۔ اس سے قیدیوں کے دل میں سمائے میں لوشنے ہرا کی اعتماد ہیدا کونا بھی میں خوات کی کوئی ان کوئی ای ہو کہ دوھا ۔ «کون ہی وہ کا گاری میں آب کا میں بیٹی ہی اور کا گھی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں بیٹی ہی ہی اُدھ کا گوئی ہیں بیٹی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا اُدی میں بیٹی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں بیٹی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا ہوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ کوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ اُدھ کا گوئی ہیں۔ کوئی ہی کوئی ہیں۔ کوئی ہیں۔ کوئ

نہیں ہیاں ہے۔

و بھا اور سوشیل کا میں نے تعارف کرا دیا۔ سوشیل نے اُس سے ہم ۔ سیس تھوڈوی دیر کے لئے

ڈزان قید یوں کے وار ڈیس جاؤل گا۔ کیا اپ نے بھی زنا نہ جیل دیکھی ہے ، نہیں توبیطئے ۔ دکھالاؤل ﷺ

پھووہ نجید گی سے بولا ۔ سیسی ایک بڑی عمیب و عزیب دنیا ہے۔ باہر کی دنیا سے بالک مخلف میں میں ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور میں کہی نہیں دیمی اول گی ۔ ان کے بارے بین آپ تھوڑ ای نہیں کرسکتیں کے وہ کسے تو ایس کے روسے تو کو سے کو کا میں ایک نظر دیکھ ایکے اور سے بیا میں ایک نظر دیکھ ایکے اور سے بیا میں تو کی جیل بیا ترائی ہوگی ! "

ویجا کا دیں سے با ہر مکلی تو ٹیس نے کہا ۔ سرمارے سے یہ بھی ایک طرح کی جیل بیا ترائی ہوگی ! "
سوشیل بھا دی طرف دیکھ کرمسکرا دیا ۔ ویما ہما رہے درمیا ان بڑے وقا رہے جل دی تھی جھے سوشیل بھا دی طرف دیکھ کرمسکرا دیا ۔ ویما ہما رہے درمیا ان بڑے وقا رہے جل دی تھی۔ جھے

وه كوى جيل وزير او إ

ندنانہ جیل کے پیما کک پر کھڑے دو سلے سنتر اول نے سوشیل کو دیجھ کرسیلوٹ کیا۔ بال کے ہاتھ میں ا چھڑے سے مڑھا ہوا بڑا تو بھورت بیٹن تھا۔ جسے ذرائی جنبش دے کراس نے سنتر اول کے سیاوٹ کا جواب دیا۔ ای سے اُس کی انہیں کہ ہمی اندازہ ہو تا تھا۔ یوں بھی سی بخص کے لئے اُس کی اپنی انہیںت

كاصاك عدلنين وناب.

بچافک کے باہرایک ادھیر عمر کھاوراس کے دوجیوٹے جیوٹے بچوں نے اس کا داستدروک ایس کا داستدروک ایس کا داستدروک ایس کے اس کا داستدروک ایس کے اس کی تعدید کی ایس کے اس کی انتخاب کی ایس مجھا کے ایس میں بھی سے اید ہے بھی استون کر بھی بہتی رہی ہوگی۔ ایس انتخاب بال نے اُنہیں و تجھتے ہی کہا ۔۔ اور نے تم لوگ بھرا کے جمعتی بارکہا ہے ملاقات سے دن آیا کو ۔۔ دو بار بچوں پر دعم کھا کر تمہاری کورت سے ملوا دیا تھا ۔۔۔وویوا رکوا نا اس و کا دیا تھا۔۔۔۔

وہ آ دی اُس کے قدموں سے لیدگیا۔ گو گوا کر اولا ۔۔۔ ، حاکم اُ آج ہیں مایوس مت کرو۔ برمعصوم بیٹے دن پھرروتے رہتے ہیں ۔۔ آج کس ایک جھلک انہیں ان کی مال کی دکھ او ۔۔۔ ہیں ہر

طرح كى على كرون كالم تمارى سركار!"

سقے ہے کہانا اکئی ملاقات نہیں کرائی جاسکتی ۔ تیری خاط بار بارجیل کا ضالبط نہیں توٹر سکتا۔" سوسنیل نے اُسے چڑک کردُور شادیا۔ سنتری اُسے دھکیلتا ہوا دُور لے گیا۔۔۔ وہ چِلا تاہی رہ گیا۔۔۔ نہیں نہیں جاکم کی آب سب کچھ کرسکدے او۔ آب جی کے ہتھ و بے پوری بادرت ہی ہے۔ آب لاں واہگوروجی ما واسط اِسبِّے بادشاہ واوا سطہ اِ آج مایوس مت کرومالک۔۔ ابد نیا نوٹے دعادین سے۔

آب ي لول!"

سوستیل نے ہمارے ساتھ ساتھ پطتے ہوئے بتایا ۔۔۔ "اِس کی تورت نے اِنی ساس کی گردن کے کا ف ڈا کی تھی۔ گھریلو حرب کے دوجہ سے جب مقدمہ قائم ہوا تواس وقت تواس نے انچا تورت کے فلاف سب بیان دیدیا ۔ جو اسے معلی تھا۔ اب جب اُسے دس سال کی سزا ہوگئ ہے تو بجیتا رہا ہے۔ فلاف سب بیان دیدیا ۔ جو اسے معلی تھا۔ اب جب اُسے دس سال کی سزا ہوگئ ہے تو بجیتا رہا ہے مرک سے سوشیل کیا۔ میلوٹ کرکے ۔ موشیل نے ہمارے ساتھ اُس کا تعارف کرایا ۔ وہ سنتی گھرانا تھی۔ وارڈن ۔ جو ہے قد کی اور فی اُور فی خوارت کی مورت ۔ اُس نے موشیل کے سامنے دو قیدی تورت کی آپ مار بٹائی کا فقت بیان مون اور فوا فرانسی مار بٹائی کا فقت بیان کیا ۔ آج ایک دو سرے کے ساتھ لیک کوس تی ہی ہیں اور فوا فرانسی بات برایک دوسرے کا مربھی مجبور ڈالتی ہیں۔ آج ایک و دسرے کے ساتھ لیک کا شنے پر جی گڑا کیا ۔ کھا نے ک کو فران بیاں بالول برمار مار کر بال جو ہے کر رہی تھیں۔ وہ جو بجینگی آئے تھے والی ڈلاری ہے اُس نے ہما وائی سُنگی کے فران بیاد کیا ہے۔ کہا ورقی کی مورث کے اور قری کی اس کے مورث کی اُس کے مورث کی اُس کے مورث کی اُس کے مورث کی اُس کے مورث کی مورث کی مورث کے اس کو کو وی کو درقی کی اُس کو مورث کی اُس کے دو مرے کا جو ناڈہ کی مورث کی اُس کے مورث کی اُس کے مورث کی گھرے میں شامل ہوگئیں۔ کچھراس طرف تو کھی اُس طرف سے ایک دومرے کا جو ناڈہ کی مورث کی اُس کی مورث کی اُس کی مورث کی ہوگئیں۔ کچھراس طرف تو کھی اُس طرف سے کہا جو ناڈہ کو خلاہ کی مورث کی اُس کے مورث کی اُس کے دوسرے کا جو ناڈہ کی مورث کی اُس کے مورث کی گھراس کی کی کھراس کی کھراس طرف تو کھی گھراس کی کھراس کو کھراس کی کھراس کو کھراس کی کھراس کو کھراس کی کھراس کی کھراس کی کھراس کی کھراس کو کھراس کی کھراس کی کھراس کی کھراس کی کھراس کی کھراس کی کھراس کے کھراس کی کھرا

پچڑ بچڑ کو کھی ہے۔ ہاتھ اپائی اور اٹھا ٹبک بھی بہت ہوئی۔ آخران پرڈنڈے برسانے بڑے جہ قبدی زخمی حالت میں بڑی ہیں ۔"

سوسنین سے پیچے جبل کا دوسراعملی کی رہاتھا۔ سب کی سب بورتیں تھیں ۔ وارڈن ،سیٹرن ، ویل فیئرا بشراور بین چارائیسی قیدری ٹورٹیں جواجھے چال جلین کی وجسے فیدیوں پر نگرانی کرنے کے سلفے رگادی گئی تھیں ۔ کھانا تقسیم کرنے ،صفائی کروانے وینے ہوچیسے کا موں پر۔

ایک جیل کے اندرکی اورجیلیں تھیں ۔ اونجی اونجی دیواروں والی لوہ کے کے مفہوط حنگول اورور واروں والی سے ان کے اندرکئی وارڈوتھے ۔ جھوسٹے جھوٹے کرے بھی جن کے اندر چیٹائیال بھی ہوئی تھیں میں کے بیدے ہوئے ہوئے بڑی ہوئی تھیں میں کے بیدے ہوئے بڑی ایس کی بھی ہوئی تھیں کے بیدی ہوئی تھیں۔ ایک عورت ورسری بھی ہا تیل کرری تھیں کے دیش ہوئی تھیں۔ ایک عورت ورسری عورت سے بالوں میں سے جوئیں دیکال ری تھی وہ میں کھورنے نگیں ۔ وہ ہم طرح سے قدو قامت کی کوئی کوئی ہوئی ہوئی تھیں۔ ایک عورت درمیان کی تھیں۔ جھوٹی اور پہلے ہوئی اور سوھی سے وی کھی ۔ بینٹی سے لے کر بچاس پچین سال کے درمیان کی کوئی کوئی جہوفی میں مورٹ کی کوئی جہوئی اور سوھی سے وی گھوٹی ۔ بینٹی سے لے کر بچاس پچین سال کے درمیان کی کوئی میں وائی میں میں کی جوئی اور سے بھی گھوٹی اور سے بھی اور سے بھی کھوٹی اور سے بھی کھوٹی اور سے بھی کی میں ہوئی کی طور سے تھے۔ بات کی ہو مین کی ان کے بدن برجیل کی طور سے تھے۔ جوئی سے بات کی میں میں کی کھوٹی تھی کے سے برجیل کی طور سے تھے۔ ویک کے بران برجیل کی طور سے تھے۔ بات کی ہو مین کی ان کے بدن برجیل کی طون سے جوئی سے میں کی میں ہوئی تھی تھی ہوئے تھی برخی سے دائے ہا دی کہ برطی کی جوئی کی ہوئی کی میں ہوئی کی ہوئی کی میں ہوئی کھوٹی کے بھوٹی کے بھی ہوئے گھوٹی کے بیاں میں کی میں ہوئی کی کھوٹی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی کھوٹی ہوئی کی کھوٹی کی کھوٹی ہی کھوٹی کی کھوٹی ہے کہ کی ہوئی کی کھوٹی ہوئی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی ہوئی کی کھوٹی ہوئی کی کھوٹی کی کھوٹی ہوئی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی ہوئی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹ

ان سب نے کسی ذکسی شکل کمی قانون حرور توٹا تھا۔ اس کی سزا کاٹ رہی تھیں۔ انہیں دیجھ کر ایک شدیدا صیاس پیہوا کہ تنہا ل کی چنتا اورا نسر ذگی نے اُن کی ساری دلکشی چھین کی ہے بھورت ہونے سے ناطے سے جتنی ہمی دلکشی اُن کو قدرت کی طرف و دبدیت ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بوٹرھی ہوتی چاری تھیں۔۔

اچانک ہم ایک بڑے ہال میں ہاتھے۔ جہاں بہت سی کونڈیاں سگائی گئی تقیں۔ کہوا ایسنے کی۔
کچھ مورٹیں کام کررہی تقیں کچے کام چھوڑ کر دیوار سے ساتھ پیٹھ سگائے کھڑی تقیں ۔ وہ فرست پر رط سی
ہوئی زخمی مورتوں کی طرف ہمی سہمی نظول سے دیکھ رائی تقیں۔ زخمی مورٹیں کراہ رہی تقیں۔ اُن کے بیڑے
ویصنے کھسوشنے میں بھٹ گئے تھے جب سے اُن کے بدن ننگے ہورہے تھے ۔ اُن کے بُیے ہوئے بالوں
سے کھیے میالی و ہاں بھرے بڑے تھے۔ انہول نے ایک دوسرے کوبہت ہے در دی سے و چااور کھسوٹا
سے میالی و ہاں بھرے بڑے تھے۔ انہول نے ایک دوسرے کوبہت ہے در دی سے و چااور کھسوٹا

لیکن سوشیل نے انہیں سختی سے جھڑک دیاا درجیف دارڈن بنتی گرانا کو محمد دیا ۔۔ «انہیں فورٌا استال بھیجوا در ان سے حبکرے کی ایکوائری کرنے سے پہلے تم اپنی رپورٹ تیار کر لوئ اسر ابنیں دار در منرکیا رویں مجوادیا جائے توان کے ہوئٹ سے کانے برلگ جا میں گے ؟ وروا نكوار كى كے در در كھا جائے گا" یں مجھ گیا گیا رہ منبروارڈیس زیا دہ سخت محنت کرائی جاتی ہوگی۔ سوشیل اپنے ماتحت افنروں سے الگ ہوکر ہاسے پاس آ کر بولا ۔ سپچھا ندازہ ہوا ایکو پیمال کی زندگی کے يارے پيل ؟ " وہ و بھا سے مخاطب تھا۔ و بھاکے جبرے پر فوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ انتہائی برزاری کی جبکی قیدی تورتول کے لئے اپنے اندر مهدردی محوس كرد با تھا۔ میں نے سوشیل سے پوچھا ۔ "ان مورنوں کے جرائم کس قسم کے زیں ؟" وكى طرح كي إلى ايك توجورى فيصابارش كادهنده كرتى لفى ايك بانج سونيكي وجرس دومرول كے بيول كا كُلُكُونِكُ دِينَ مَقَى اينا بَيْرِ مَا صَلَ كُنْ عُلِي أَسُ مِنْ مِنْ مِيرِول فقرول سے تعویذا ور گردے ماصل كئے كئے كہا كا كُلُكُونِكُ كَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وه سكييط سُلكا كريُولا - آج كا معكوا كونى بيا نهيل تها وكثر مد جا ما سعده وسبايك دوسكى عاسد مي-چون سے چھوٹ بات براط برائ ایں-رون محاجی براجائے براکون زیادہ یا جماکا) کرد کھا نے باکسی بروارون زياده ممريان بوجائے توجل بھن كررہ جاتى ہيں يا بيروه وبهاك طوف ديجي كربولا \_ جونى برى چررمال كرنے كى عادين مردول ويوركول إلى عام زال -لیکن زیادہ ترورتیں دکا نوں پرجا کرسامان جرانے می فوشی محسوس کرتی ہیں۔ کریم کی شینیاں بچپلیں ، بٹن، کلپ، رہن کے كرك اكبراك وفره وبالك كاما تع كول جا تائي قرزورات اورروميد جراف كى بمت كرد كانى بيل ميهال أوسب ى طرح كى جُرائم بينيَد عور تين لائى جاتى بين - جورا قاتل ، ينشِه ورطوا تفين اور جيب كرنے والى - ،، ایما تک وبال ایک تراشیده سعنید بالول و الی ورت آگئی- اس کے باتھ میں میکن کے کا کانتھی ساؤی تقی سِشیل سے کہنے لگی ۔ جیرصا حب میری نظر کر ور تو کئی ہے۔ اب زیادہ باریکے م انس ہوتا مجسے۔ علینک ولوادیجے ناا" ين أس كافرف دعيقنا مى ره كيا- أس ك مُرتجائي بوك يبرع من كونى ايرا يبروتلاش كيف لكايص ين يفينًا جانتا مقالين وه مجهد سطرح حرب سي بين ديجه ري مقى - ايناكام جيله صاحب كودكه افتي مروف مقى -العِلَاك يُصِيب عَيهِ إِلَا كَيْدا آكَ يُرْه كُرُاس سے يوجها -"آب أيكانام سنتوش إن را عاقبين سے إ أى فكرون عما كرميرى طوف ولك كرديكا . كالحول تك كور في ري - بحود عرب وعرب أس كويرى زوه موسول بيسكراب بيدابوكئي اكب اليي مسكراب ومن موسى مى تقى لكن بعدا داس اواس معى الك بالمة يرهاكرمر كند معيد الكاكروجيا -- "مّ الم وي مراض بونا جوج سے الرين يرسف كے لئے آياكر تا

تخار ا به من بروم من بر رسم الحقا! " المعرفة محمول من المنوم وكرف ربان سر بجدة كوسكاتوا تبات إس سر بلاد با . المعاد المعرفة المراب المراب على الماس كيس ؟ "

المين المين عامة المول "أب يهال كيسه "

العن الميرى تحقیق المير خون مسكر البه طب سے ساتھ بولى ۔۔۔ بيسے دومری بورتى بهاں بيٹری ہوئی ہیں یا مرحم کے جوری میری تحقیق فرگافتا سکا کراس نے کو بنسا اتنا براجرم کیا ہوگا جس کی اتنی برلوی سزا بھکت رہے! وہ قویمیت قویصور مستفقی۔ این خویصورت کا س برنظر جمائے نہیں جمتی تھی۔ اس کے بال بہت بلے تھے جن کے ساتھ وہ محظے میروں بھیلنے کی بخشی اجازت دے دی تھی کیس عمری اُس سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن اُس سے چھے کیے کے مشتق کرنے لیگئی تھا۔ سے میری ایک طرح سے کا ف اور بھوٹے والی محبّت۔

أس سے ان اورت کا بی فراسا سجن سنورنا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اُسے فریھورت لمیے یا لوں کے فیج می طعنے ویتا تھا۔ جكدائى متى تى يونى زلفول كىدائى بداس نے شادى كى بىر كى چىنى اپنے أب كو بالكل جول كر كر ارب تقاور اب بی سنوش یا شک ای کورجهانے کے لئے اوس پراس کی من بیند ساری راحت بخاور کرویے کے لئے بینے بالوں کی وكنتى كوفائم يستصر بيرك في البين مع ابنيا ماس كرين سب كي مول جيكاتها . آخراس يؤرث في ويا مي توات چھوڑ کرا یک اور باع "ت گھر بساسکی تھی طارمت چواد کر گھروں بیٹھ جا نالیند کرلیا - ون محرای ا ایج آدمی کے سامنے مبية كُولائب كِاكرتى - أس ف الك والمرفر والمرفر وبدلياتها - كفرك وامرايك ورود كالبائها- وك الميقة ب يركم وين في المع و زياده تراو مراوك الريب كمان تقيمن كي دهيمنول كے حمار دو استين و في تعين يا باكستان سے آئے ہوئے اُن كے فيو في تُم رِي سے ہوئے شرنارتى - جوسكالوں وكالوں اور مبول كاللاف منك ك ك كا غذات ك كريط أخ تحد يا عمل س أن كا بي أناجا نانا قا بل بردات بون لك وو بلنك مر ليف ليظ أنهي كالى دبين كتا كرس بط جان كري كرويا اورويس بى ناشائستداور نازيما حل زبان ميد آ تا جوابک بیک اور من اور وفا دار سوی کے لئے سخت تو ہیں آمیر ہوتے۔ اس نے محاایک دن عصاف کوٹائپ رائرً الطاكراس كمندير بعينك ديا و وسلسل كالى بكتار با اوروه أسع المائي شبن سے بار بار وقى كر تى د كارى اس مارمار كرفتم كوريا - اوراي في في مورت بال كار كري أس كى لاش بريجيتك دي-سوشين في سكريف سلكاكركها - برتى اس نيك خاتون في وس رس عطويل ميرك الميا-ايف ديم اورنم پاگل مرد كفتل كے جرم ميں اُسے عمر فيدك سزادى كئى۔ جواب ختم ہونے والى ہے -ايك سال اور كي جينے باقى رە ين قيدى عور نون كوروها نے كاكام بى كرتى بىل جكن كى كوھائى في جى ماہر تاب اب تھے ایک مینک لادیے كيا كے ارك ين . وه يى المين لادى جائے گى - بم ان كى خدمات كے بيدقائل بو سے بن برجاي توسل كي مزا درى كر كي جي مال باقامير گا آجاتكين كى - " ين اورو مواسنتوش يا تفك كى طرف الك ى وبرت سے ديجه رہے تھے سنتوش يا تفك كے ميرے يوقعى كى بى بى كة تاريس تقى وه فوشى مى بركز بنين تى - ايك معنوط صرى ى كيفيت تى اس كے در اي آي نهيں چاہتا تقا كروباں سے جاؤں - أسے أى جارى تجو فركر على دو- كبكن اب جا نا هر ورى تھا۔ سوسل تے بھی بام جانے لين قدم م سنتوش بالمك نيري كانده يرجرانيا بالقاركد ديا- اور بولى - " جاوً جب بم جیل سے با ہرآئے توسی اپنے تید روں کوسیے میں سے جانے گئے اُن کے پاس جاچا تھا جاتے جاتے كهركياتفاري بعابعي سيمل روازا- مين ني كهوا ديائ - وه تمها را انتظار كرد اي بي مين مين وكون كا- اب ميع بين ملون كا " بِم كَا وْى بِن آسِيعَ - وويوں خاموش تھے - آخرو كھانے بى زبان كھولى \_\_\_ "داليى ظَكْرِي سِي تَعْلَى كول سے آئے ؟  تبخر بر تھاتی بہت ہی ڈی برلین کے تھا! "کین ہرکی اہم بات کا عتراف کرنے سے لئے نیار نہیں تھا۔

« مرسے لئے فی تجربہ تھا! "کین ہرکی اہم بات کا عتراف کرنے سے لئے نیار نہیں تھا۔

« نبی کے مان ہوں کو ہے ۔ "

دہ نبی کے مان ہوں تو ایک ڈک دیکھنے لگی۔ ہرک ی دوسری فرف دیکھ رہا تھا۔

وہ میری فرف ایک ڈک دیکھنے لگی۔ ہرک ی دوسری فرف دیکھ رہا تھا۔

اس نے جیسے بی بارمیری ذہی کیفیت کا احساس کرکے کہا ۔ بہلے انجہا وہ کو ابدلا جائے۔ اس میشن کوفتم کیا ہے۔ "

میں اس نے جیسے بی بارمیری دہی نے ہوئی ۔ ہرا کے اما طریح باہم بنا ہوا تھا۔ وہ بھی ایک جو لئی جی جی کے اس مورت کے اس مورت کے اس مورت کی کے دار رہی ہے تھے۔ وہاں مالی کا ،صفائ کرنے کا اور پودوں کو بابی دینے کا کا ) بے ضرف میں میں کردہے تھے۔

امروں اسٹا ف کے کوارٹر بھی بنے مہدئے تھے۔ وہاں مالی کا ،صفائ کرنے کا اور پودوں کو بابی دینے کا کا ) بے ضرف ہوئے وہاں مالی کا ،صفائ کرنے کا اور پودوں کو بابی ہوئی اور اس میں ہوئے۔ بہاں اس ان ابنا ہی ہو۔ اتن دلیس یہا میں ہوئی ہے۔ بہاں اس ابنا بنا ہی ہو۔ اتن دلیس یہا میں ہوئی ہے۔ در بجتے نہتے ہم وہاں سے دیکل سے۔ باری میں میں دیلے۔ باری میں میں دیلے۔ بہاں اس بنا بہا ہوئی ہوئے۔ بہا کہ ہوئی کا میں ہوئی کے دہاں سے دیکل سے۔ وہاں سے دیکل سے۔ در بجتے نہتے ہم وہاں سے دیکل سے۔ وہاں سے دیکل سے۔



مثام کو وقت مقررہ پراس ہوتھ فیسٹیول کا فتت ای کیا جاچکا تھا جوگورز بنجا کے بجائے جیف سیکویٹری نے آکر کیا تھا۔ حفاظتی نقط ونظرے سیکورٹی والوں نے گورٹر کو آنے سے دوک دیا تھا۔ اگرچہ وہال پولیس فورس کا فی تق اومیں تعینات کی گئی تھی۔ را تغلین اور مشین گنیں اٹھائے پولیس سے جوالن اپنے لیاسس کے اوپر فاکی گرم جرسیاں پہننے ہر گئی گھوم دہے تھے۔ حکے جگر ہرا گئی کے الاؤ بھی جلا دیئے گئے تھے جن کے گردو پیش میں جائے اور کھا نے بیننے سے عارضی اسٹال بنائے گئے تھے۔ تن دوری مربے ہوگا، کرا جائے گئے والوں کو کوئی مٹھا کیاں خصوصاً گرم جربیاں بڑت سے دوری قسم کی مٹھا کیاں خصوصاً گرم کرم جلیبیاں بڑت ورسیاب بوری تھے۔ تن دوری مربے ہوگیا تھا۔ والوں کو کوئی مٹھ نہیں کررہا تھا۔ والوں کی والوں اس کو کوئی مٹھ نہیں کررہا تھا۔ والوں کی والوں اس کو کوئی مٹھ نہیں کررہا تھا۔ والوں کی والوں اس کو می مٹھا کیاں ہی ومذا ق

مصمرورجرے اور مختلف زیانیں. "اوآبك بيك!" " تحيينك يُو — آپ كهال سے آئے ہيں ؟ " " استم ، گوا بال ." " بال بال تعينك يُو- جِعاكروك. اعداى ما ترجاه كما في أنى جيد!" روس رميز الماسن ! آمر جاه کهانی .» «سنگریش کها بین ؟» درنا! ساری و موں سکر بٹ کھائے نا ہیں ! رنلنی اچنیل کر " ور طیکے رہ ارون۔ " ون كل ك يول اى و دُك وقّ م واع تكوّ - وسع نى كاترى كنت " "ولي كايو!" النيسواني ؟ " رامک روسا . ۱۱ " ملائمكسى سمع مل وال « ایک موزیر » ر, سروارجی، تفورا دے لیا۔ " در بنجى بادشا موامين تواريكي بيفاوان يه «آشا! آشاجها ہے۔» "آیے آیے تشریف لاہے۔ یہ میری ہمنے و عظرت ہے "
"اسلام علی کم ۔"
"مجد دار صاحب ، ہم بیاں اُردو کا ڈرامانے کر آئے ہیں۔ آپ کا بروگرام ہوگیا ہے " " میل رہا ہے \_ ویجھوتے ؟ " " جي بال علقة إلى -" وبعااور من كموسف كمامة أيك ايسه بال كاندرجا ينبي بهال ماكر كايروك الهين

كهاجارها تقا-اسيني برعلائتي طوربرا بكاكو وليني كباكيا تها- بردے بركسيت اوركھليان اورا يك اور ى جويزى دكان كي تي كدالين بيماؤر ، ترسكى بها جين ويزواده أوهر كودي كي تين يناب سيكسان رنك بري لوشاكس بين اينه واي رقص سے ذريع اپني محنتون اور كمائيوں كا نامك الكهارس عظ منه وفور بنيا اورستلدل زمينداران كى كورى فصلين كواكرا وربيلون كالمانكة بوت ليهات يفي اور محوك ساأن كے بخے ملكتے رہ مات تھے۔اب كون السانس كركا۔ وہائى رْمينوں اور فقيلوں محودي مالك إي - فاكم أنف ماكروارى في انسي ايك في و عدى د عزیب داس اینا ڈھول اٹھائے ایک ونگ میں کھڑا ہے۔ کسان منڈی میں اپنی ففان کے کرلوسط آئے ای ۔ اس کی جیبیں نو نوں سے بعری ہوئی ہیں۔ اب وہ خوسش ہیں۔ فوشی کا اظہار وہ بھنگر اوّال كركرت إلى عزيب داس دُعول بحا تابواأن ك درمان آكر كطوا بوكيا بعد وه ساته ساته ايك قاص ہے تے ساتھ کا تا بھی جارہاہے۔ رز رخی کے مشری کڑے

لُوْں لگیں بدلی جی گڑے کتھے نظر لوا یہ لیک کرانے

راے لؤی، سربر بر مرائ رنگ والا دو بر مت اور هداس تو کا لى بدلى جسي نظراً تى ہے مُهِين لُوْ نَظِرِهُ لَكُوا بِينِيْظُ ! ) يَسْرِ وهو مع جِها بِخَالٍ بِالْوندى

ميل دى آندى

متوفق سيلے دي!

د یا وُں دھور؛ یا زیبیں آ کے میں ور کر پہنی ہوئی میلے کی شوقین دار کی) جل آمری ہے!) ین وید کرلڈوان وابھا پھے ری

أوسے كورے بھال دى مبندى

يطاكل مين كا

داے جاندوہ فارووں کا بھا و برجیتی بھر رہی ہے۔ اس کے کورے گورے اکوں یہ 

W/1622156203

اک گوری دامروطرے کھا وے

يني بزما وك!

دائے جاند اپنے اور کی بڑا اوڑھ ہوئے اُس کوری کی کراس طرح بل کھاری ہے کہ سی اُل

بالسرادها كالمولا)

مارابال تالیوں سے گونے رہاتھا۔ مردوعور تیں سب کی زبا اول سے واہ واہ کاشور بلٹ مہور ہاتھا۔ خریب واس کا ڈھول کی بڑی طنا ابول کے ساتھ جگہ ہے گہ مردی عرب واس کا ڈھول کی بڑی طنا ابول کے ساتھ جگہ ہے گہ مردی میں میں ہوئے ہوئے ہے۔ اُس نے خود بھی فاصے بھڑ کیلے کیڑے بہن دکھے تھے۔ نیلے دنگ کے سامٹن کا بہمد بیلے دنگ کا سفید وسر رخ دستیم سے کڑھا ہوا کر ندا ور اُس برنی ہوئی سفید سفید کو ٹراول سے مرتبین واسک سے اور سر بہا و بہتے شملے والی کالی پڑولی اور پھڑی کے اُوپر ہرے دنگ کے دنگ کے دستی رومال کا بیت ڈ!

ليندآ گيا-٥٠

وجى بېت — بوليان تو بېت اتجى لگين — بيارك بېو - "
و بياكوش نه بېلى باراسقد رئسرور د كيها - أسے سائھ لے كريال پروفيسر حفور رستگه اورانى كى تلائش ش ش نكل بيرا و و ابھى تک كېين د كھا فى نهين د ييئے تھے - چائے كى طلب بھى محبوس بهو د يي تقى - في الدب بھى محبوس بهو د يي تقى - في الدب بھى محبوس بهو د يي تقى - في الدب بھى محبوس بهو د يي تقى - في الدب بھى محبوب ي بين بهت سے لوگ في محبوب ي بي الدب بهت سے لوگ في الدب بھا تھا تھے ۔ ساتھ ساتھ بال كورن كا توجيد بھى كر و مسرے محدولوں سے آئے ہوئے لوگوں كو بنجا بى دبال كى بوليان من الرب كى بول كى الدب كى بول كى الدب كى بول كى الدب كى بوليان كى بوليوں كا توجيد بھى كر و ديتے تھے - جھے سن كران لوگوں كى الدب يول بين بنجاب كى بول من شاعرى كے ليے توریف چھنگ جھنگ بيٹر تى تقى -

تغریف چھاک چھلک پڑتی تھی۔ ، مشتو مدراسی بھائی ہمانے پہاں گئی ایک بہت ہی شوخ وٹنگ لولی ہے ، اسسی کی حقیقت کے ہمیں ہولیاں گوٹ تے مقاطب ہوتے ہیں۔ اُس کے بارے میں بولیاں گوٹ تے حقیقت کے ہمیں ہے۔ بھر بھی لوگ اُسے فرض کرتے مخاطب ہوتے ہیں۔ اُس کے بارے میں بولیاں گوٹ تے

اں سے وہ وڑی سی چیے سرتے گھوا کا بھا تجیبے سرتے گھوا کا بھا تجیبے کچھو ممنٹ اپائی منگے ویر میریا جگئی پنٹل دی ویر میریا جگئی پنٹل دی میں ویچھی شہروں بنکلہ ی ایک دوسرانو جان سردار اُسے اس کا مطلب سجھانے رکا ۔

رجَّن چبه میں جانکلی تقی اُس نے سربرگھڑا اُٹھا رکھا تھا اور اُس کا کلیجہ کا نمیے رہا تھا۔ الول ہے۔ ہم اُن کے کلیول پروگرام سنتا۔ بہت اچھالگتا ۔۔ بنگڑا اور دیگئی بی ۔ اُن کے کلیول پروگرام سنتا۔ بہت اچھالگتا ۔۔ بنگڑا اور دیگئی بی ۔ اُن سی سردار نے جوابا کہا ۔ "اچھا اُن پ کوایک اور میگئی شنا تا ہوں۔ این کامطلب یہ ہے۔ کو میکنی چرائے کے بیارہ بھے ہونا ہو کو مٹھے اوپر کو کھا اُس پر اور کو کھا اور کھوائیں کے اوپر اور کو کھا کہ اوپر اور کو کھا اور کھوائیں کے اوپر اور کو کھا کہ کھوائیں کو کھوائیں کے اوپر اور کو کھا کہ کھوائیں کو کھوائیں کے کہ کھوائیں کے کہ کھوائیں کو کھوائیں کے کہ کھوائیں کے کہ کھوائیں کو کھوائیں کے کہ کھوائیں کو کھوائیں کو کھوائیں کے کھوائیں کے کھوائیں کو کھوائیں کو کھوائیں کے کھوائیں کو کھوائیں کے کھوائیں کی کھوائیں کو کھوائیں کو کھوائیں کے کھوائیں کو کھوائیں کو کھوائیں کے کھوائیں کو کھوائیں کے کھوائیں کو "بال بال تمبارامطلب سيملي المورى! " سال بال و بى - توكين چارى جا چردى - يني أس كايا پ أسے بكار ماره كي \_ أسكين لكا، الأكى ينجي آجا - نهين توجم جارس مي إلى - اجهااب اسي بنجابي مين سنويدوه برف محق س -6228 کی جا وطاعی چوبار ہے مقلول بابا واجال مارسے ہماں اُر آ مشار ہے اسی مط جاواں کے سانے ورمريا ، عجلى جاندى دى ص وطريهاني جاندى دى! يه كد كروه كول كعلاكر بمش بهي بيدا -وہاں کوسے ایک اوجوان اسٹودلسٹ کویوش آگیا۔ اس نے کان پر ہاتھ دکھ کواورایک مسی کان سکانے سے بعدیہ یولی سنائی میری مجنی دے دھا کے لئے ملن مسرى بهت اى سفت ومرميرياء اوحكنى النه لبعاليه مبری جگنی! مسیری جگ

اچانک وجانے میرے کان میں سرگوشی کے دوست سوٹ یں موٹ یں مادیم کورے ہیں ۔ " میں نے سرگھما کردیجھا ۔ ایک الاؤکے گردست سے لاگ بھے تھے ۔ اُن میں سوٹ یں میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دولاں اُدھر چل دیے ۔ سوٹ یں دیچے کر قومش ہوگیا ۔ ہمیں سے ساتھ جوقیدی سا دابیڑ ول میں آئے تھے وہ سب اُس کے اُس پاس کوا ہے تھے ۔ ایک قیدی ڈھول بجارہا تھا۔ باتی قیدی مرسے شرملاک کارہے تھے۔

چند ماہی بارج تیرے گھہلائیاں شیسری لاڈلیاں میسرجا سیاں باگیں بھسرن کدی نہ آئیاں اک بل بہہ جاناں اک بل بہہ جاناں سیسے کول مخصورے لگدے نے برک بول مخصورے لگدے نیرے بول

وعان من! تبرے بغیرتو میں مُرحِها عِلی۔ تیری بھا بیال بڑی لاڈلی واقع ہونی ہیں۔ وہ با کون کہ تو گھوسے آجاتی ہیں، میرے باس بھی جا تیں۔ کو بیل بھرے کئے میرے باس بیٹی جا تیری بایٹن کھے بڑی مید تھی لکتی ہیں۔)
تیری بایٹن کھے بڑی میڈھی لکتی ہیں۔)
جیل یہ ایک مدّت تک پڑے پڑے بی وہ ابنی زبان کے شعری اظہارا وراپنے کلیج کی جو بیاں بنیں مجو سے تھے۔ بلکہ قید میں رہ کر اُن کے اندر محروی کا اصاب ما ورشار بیر ہوگیا تھا۔ سوشیوں نے ان سب کو شابا منی دیتے ہوئے کہا ۔ "ہال جبی جوالؤ! کچھا ورسناؤ۔"
ان سب کو شابا منی دیتے ہوئے کہا ۔ "ہال جبی جوالؤ! کچھا ورسناؤ۔"

جند ماہی جوچلیوں بیٹیائے بترے وشمن مطربین نالے ہتھ و چے چھڑیاں ٹیوڈھے بجلے بترا سرو ڈھن دے بھالے گلال کرن کے دینا والے و چھوٹر اروجیتا ل دامن ا اکس پل بھہ جانال میرے کول معمولات لکدے نے ترسے اللا

وہاں جننے اوگ موجود تھے وہ سب ہاتھ سروں سے اونچے اٹھا اُٹھا کہ آگ کے گردا کر د تا چیتے ہوئے گھوٹتے چلے جاتے کا گھا تھا کہ اُک کے گردا کر د تا چیتے ہوئے گھوٹتے چلے جاتے تھے۔ اُن کے قدم اُٹھا نے اور در کھنے اور تھر کئے بیل ایک دھیما دھیما دھیما منظر بردم تھا۔ اُسی طرح ناچے ہوئے ایک چکر سوٹیل نے ہی لگایا۔ اس پر قدر پول نے توسش ہوکر اُسے اپنے باز دُول پر اُٹھا لیا۔ اور ایک نفر کو مسئانہ جی بلند کیا۔ اُن کے بازوں پر ببٹھے بیٹھے سوٹیل نے ایک کان پر ہاتھ رکھ کر ایک بارٹی کا کرٹ نائی۔ ایک برطری بی شوح پولے کا کرٹ نائی۔

نی کی د رُھ بین والیے! پیری بک سے ملائیاں آئیاں

سالے تیک کی فوشی سے اچھل پڑے ۔ ایک فندی نے اسی طرح کان پر ہا تھ رکھ کرا کی لبسی نان گائی۔

> نی کی دُرہ بین والے! مُنڈا جمول کا دہی دی پھٹ ورگا! ایک ہنگامر برباہد کیا ۔ ایک اور قیدی نے اپنی بات اس طرح کہی۔ میک جا دری جا الدی جا ال دے وس بیناں نگیاں میں تیسل ملدی!

اب بے ہودگی کامظاہرہ ہونے لگا۔ بوٹ و فروٹ بالیماہوجا الہے۔ چا ہے سامنے عورش ہول بہدینڈیاں ہوں ، بچے اور بزرگ ہول۔ توٹس میں سنسالو فران سنجیدگی اور سنسما فت کی ساری صدی پار کہ جائے ہیں۔ کو رتبی پہلے تو نظریں مجھ کا کرمسکرا دیں۔ بھر دھیرے دھیرے کھسکنے لگیں بوٹسیل مذہبی اینے آدمیوں کو انتا راکیا اور وہ والیس جانے کے لئے دنیورسٹی کے طاقے سے دکل گئے۔ وہال سے

یا نے سے پہلے موسیل ہما ہے یاس آباا درم سے مل کر حلا گیا۔ و سے نے گھڑی دیکھ کر کہا \_\_\_ "تین زیج کئے لیکن میلے میں رو ان ابھی کم نہیں ہوتی ہے یا " م جی طین ؟ سب کھ آور سکھ لیا ہے !" المسرداري اورآنى سے ملتے ہوئے جليں كے \_ كھ ديران كے باس بيٹيس كے \_ ماك راكر بم أدهر نبين جايل \_ إسى وقت ماليركو المرك لي يلي إلى إ «اتى رات ين شايدمانا عيك نهين موكار اس طرف عام طور يررات كوسطكون يركاط يال نهين "- U! GL یے سے کردہ چئے ہوگئی۔ میرے ساتھ دھرے دھرے جاتی رہی۔ اسمان پر بادل بھر جمع ہورہے تھے ۔ ہماری گاڑی سٹرک کے کنارے کئ گاڑیوں کے درمیان کھوی تھی۔ وسی گاڑی کے ساتھ ييني الكاكر لولى \_\_\_ جي جاستا ہے كا دى ميں ہى پر كرسو جا دُن بہت تھے گئ ہوں! "سوچائے کے لئے ایک شال بھی نکال کر دے دی۔ "آپ ؟ آپ ایس سومیس کے ؟" " في سي سولول كا - آكى كىسىدى بر -بس كفند دو كفند كے ليے بى توارام كرنا ہے ـ رلیکن بہال کوئی اعتراض فررے \_ پولیس والے گھوم رہے ہیں " مِن أس كا خد شهر كر يولا- "تو تفيك ہے - بر وفير صاحب كے سِكُلے بر بى جِلتے إلى \_" یں نے گاڑی اسٹارٹ کرکے اُدھ ای موٹردی \_ روشنیول کےسیلاپٹ ڈو ما ہوا کھیل كاميلان بيجيج روكياءاب، مرحم روسنيول كم ماكول سي سع كذر رس تحد مدهم روسني أوين اُونِے تھمیوں سے ساتھ منگی ٹیوب لائیٹوں سے مہوری تھیں۔ بنگھیر تالا برط ہوا تھا۔ وہ لوگ ایسی تک نہیں لوٹے تھے۔ اب مسئلہ بیداہوگیا کراس وقت کہاں جائن \_\_\_ کیا جیلے میں واہی علے جائن ؟ و کانے کہا \_\_ " میں تو گار ی میں ہی وار سوجاتی ہول \_ " یں نے کہا ۔۔ مگاؤی اس سے کے سامنے کوری رہے گی۔ آپ سوجا ہے۔ اُلی اُن کی واليسي كااشفاكر ما يولى \_ 4 بھراس سے کہا۔ " مجھے افسوس ہے میری دور سے آپ کو اٹی تکلیف اٹھانا طور ہے۔ كليبال بين اتا جائي قائي قال "

الجى أس نے كوئى جواب نہيں ديا تھاكر كہيں دورسے ايك دھاكا سنانى ديا۔ جيسے كوئى بہت بى طاقتور ع مجعظ ہو اُس كسائق بى لوكول كاستوراً بھر آيا۔ ہم دولول اُس سوري كان لكا فيري تقے۔ گولیاں دلفنے کی وازیں جی آئے لگیں۔ یں نے آوازی سمت کا تدارہ سگانے کے لئے کاریس سے باہر سکانا چا ہات و میں نے اچا تک بیجھے سے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا۔ سآب بالبرمت فكي - بليز - برافظره ب - ين آب كوجائي بين دول كى يه یں نے اپنے کا ندھے راس سے ہا تھی گرفت کواور زیا دہ سخت ہوئے ہوئے محسوس کیا ہیں تے اس کائما ملالیالیان کوری سے سر مکال کرا دھرا دھرادھ بیری ہے جیتی سے دیجھنے لگا۔ یہ بات مے دل ول مي ينظم كئي هي كي منه في بهوا صرورها اورجائ وفوعريها ل سے بہت دُورنهيں ہے-وبتر بہیں کیا ہواہے ؟ " و مجانے بڑی تشولی سے کہا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک مبرے کا ندھے پر يرا تها-اوركانب بعالها-سركي نديج توفرورى اواهے \_ " يات بهت دهرے سے اس كے ہاتھ براينا ہائ ركورا۔ اسے لیں دلائے کے لئے کہا ہے کے بھی ہوں اس کے ساتھ ہوں۔ يديروفيسرها صب اورا تني موجرد موت توكننا اچها موتا! "اس كا وازس مي لرزت تي كار الدوه جهال بھی ہول جبرت سے ہول - ہمیں ہی منانا چاہیے۔ کل شام کے بعدوہ ہمیں نہیں ملے!" سوواسى ملے على اى رہے ہول كے - الفاق سے ہيں دكھائى نہيں ديے -" 11 1 1 2 m ارفي بيت ورك رياب- أكر آجاؤل ." سراجا ہے ۔ "میں نے سرکھاکراس کاطف دیجھا۔ اور گاٹری کا درواڑہ کھولنے کے لئے آگ المحاياء أس نے محصروك ديا \_ رئيں باہر سے نہيں ١٠ ندر ہى سے آجاتى ہول " الل نے اُسے کھلی سیسٹ سے آگے کی سیدف پر آجائے میں مدوی ۔ اُس کا سارا وجو دمیرے ما زوُول اور بالتحول كى كرفت مل كا ميرے ساتھ بيط كرأس نے قدرے إطبينان محبوس كيا - كھ دير تك يا لكل بين يولى- الما تك باول كو كرو الت اويد زورت بجلى يمك يمك منى تووه كراكومرك قريب بوك مير عبائق بن اينا باله و رياس في بلاجيك اينا بازواس كرويميلاديا-اور اس كركها ساكر كري كاكواز سے در لكا ہے ؟ ا داس وقت برطف ڈری پر جھاس کھولتی ہوئی مساوم ہوئی ہے " ور مل جو ہول اگرے کے کے کا کھ - 4،

اس نے کو ٹی جواب مذدیا۔ کھ دیرتک بالکل مزولی۔ بارش بھی شروع ہوگئی ۔ ابھا تک زور دورسے میں نے کھولی ببت دکردی ۔ اور کھر بھی جی جی بھی جی گئی۔ ببرطف اندھ اچھا گیا، بارش کے دور دار جھوڑے ۔ کھولی کی جھسٹ پر برس رہے تھے۔ وزرا اس بن اور کھولیوں کے سنیشوں پرجی بارش جیسے ہماری گاڑی کی چھسٹ پر برس رہے تھے۔ وزرا اس بن بارٹ کھولی اور بیلی جائے گئی ہوئی تھی ۔ ۔ کھولو او اور کہی چھی جائے تھے مطرک بریا تی بھراہوانظ ہواتا تھا، تیزی سے ہمارہ بالا قبائی ۔ ہم دولوں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ بہی فوف نے بھوٹ تھی ہوئے سے ظاموش بیٹھے تھے۔ فوف نے بھوٹ سے ہمارہ ان قائلا کی دوسرے سے جوڑتا ہے۔ بہی فوف نو ہی اور بین الاقوائی سطور پر ہما ہواتا ہے۔ ایک دوسرے کوڑندہ رہنے کی گار نی و سے بھوٹ کو اور سیاسی بقوی اور بین الاقوائی سے بناہ لینے ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی گار نی و سے بھوٹ کو اندر جائے کی جانب کی ایک جو بیا برستے بالی نہ ہے۔ ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی گار نی و سے بھوٹ کو اندر جائے کی جانب کی اس نے باہ لینے کی اور خواب کی بین ہو ۔ بھو وہ اُدھرے واب مہیں ہیا۔ کہ کھی ہو ۔ بھو وہ اُدھرے واب مہیں ہیا۔ کہ کھی ہو ۔ بھو وہ اُدھرے واب مہیں ہی ہو ۔ بھو کو اُدھرے واب مہیں ہیا۔ کہ دیمارہ کے کان کے باکل قریب ممثل لا کرسرگوشی کی ۔ ۔ «دہ کون ہو کہا ہو کہی ہے دوسرے کو ایک ہو کہی ہو کو در ساتھ ہے۔ ایک میں میں ایک ہو کہی ہی خورسا تھ ہے۔ ۔ «دہ کون ہو کہی ہی میں ایک ہو کہی ہی خورسا تھ ہے آئے ۔ «دہ کون ہو کہی ہی میں ایک ہو کہی ہی خورسا تھ ہے آئے ۔ «دہ کون ہو کہی ہی ہو کہی ہی خورسا تھ ہے آئے ۔ «دہ کون ہو کہی ہو کہی ہی ہو کہی ہی کہی ہو کہی کو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی کو کہی ہو کہی کو کہی ک

سنبیں نہیں آپ مت جائے ۔ بلیز! "اس نے میرے کندھے پراینا سرڈال دیاا ورمیے میں اسے انتخابی آپ من مفہوط کرلی کے دیرب ہیں گیٹ کھائے کا واز سنان کو کی کوئی باہر نکلاتھا۔
وہی سے نیکن اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا ۔ وہ دھیرے دھیرے ہماری کا ڈی کی طرف بڑھا۔ اُسے کھولنے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنی سائنسیں روک کیں ۔ وہ وہ والیکی ۔ وہ ماری کی کوشش کی۔ ہم نے اپنی سائنسیں روک کیں ۔ وہ وہ ایس کے کا دی کے کے ساتھ لگھی ہوئی ایک جدھرے کے ساتھ لگھی ہوئی ایک وہیں اُس کے کندھے کے ساتھ لگھی ہوئی ایک درانقل جسی جن دیکھائی دی۔

مروک برکوئی دور برگاڑی میں بنیں آئی تھی کسی بھی طف سے رہی ہیں امعلوم ہوتا مقاآس باس کے کتے بھی آبا داہی اور کتے نیر آباد بیٹے ہیں ۔ کسی بھی حکہ زندگی کے آتا زائی ہی دکھائی دیے ہیں ۔ کسی بھی حکہ زندگی کے آتا زائی ہی دکھائی دیے ہی جسی میں میں میں ہوتا ہے ہی بھی بھی ہی جسک میں میں میں میں میں ہے ہیں ہے ہیں ہے جس میں نے دمھا کے سیسکنے کا آوازشنی ۔ سرچھ کا کر آسے دیکھا ۔ ہاتھ بیٹے میں کے آسو پر بنے ہے اس کے آسو پر بنے ہے ۔ اس کے مذہر آتا تھا دکھ کر آسے بیٹے ہے۔

ولاساوياء سگھرا سے نہیں۔ میں جھ آپ کے ساتھ ہول ہے۔ اسی ہی ہوجائے گی ریدندگی کا طار نہیں ہے ، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کوئی جواب دینے کی صرورت بھی نہیں تھی۔ خامور ش راہ کروقت كالمنازيا دەمغىدىم بوتائقا - اگربادل ناگھرے ہوئے توشايد آسمان برلالى كى چاشك بكون تع قريب إلونى - ميں نے باكة سے وِندُ اسْكرين كوهاف كرناچا با- بھرانك جباؤن كر اُسے ماف کیا۔ ایسے باس کی کھڑئی کاشوشہ کھی ۔ نیکن انہیں باہر سے بھی ہو کھنے کی مزورت تھی ۔ میں جانتا تھا، و بھا مجھے دروازہ نہیں کھولنے دے گی۔ میں نے با کہ روک ریا۔ أسى طف ديمها وه يرب كانده براى سررته ركه سوكنى تقى - أس كى بلى للى سالندال كي اور بالول كى مهك ميں يورى طرح محموس كرر ما تھا جمرے اندھرے ميں ايك كورت كى فوت و محسوس كرنا كتنا برات خريه تفاج ميرى بسندىد ولوى بى دى تى جب كانتظار ميرے محض فوالول كاليك مقد تھا۔ ایسے فا اول کے تانے بانے کاحب کا تقور ای مرب سے بے صدلدت آبیز تھا۔ اب و میرے بازو كے حلقے ميں بے خرامورى تھى - بورے اطبینان سے سور ہى تھى ۔ اُس كا سارا خرف بيل نے اپنے اندراً تارليا تقا ـ رفته رفته أب عيرب يردوسني تحيين لكى - مين في أس مح ولكش جير ير ایک دل بہرانے والی ملاحث دیمی ۔ کیا وہ واقعی اس قدر فربصورت تھی ۔ اس کے اس تحرین کا لو میں نے میں تقور بنیں کیا تھا - دات محر خوشی اسٹرت ، خون اور دست سے مادل میں جا کتے رہے ع بعداب جبك وه تفك كركرى نيندسوكي تقى سع ك نؤر في اس كيمر عيما ينا فازه على ديا تفا. اسى كى انكيسى سياه بيكول كے سائے ميں بند تقين- اس كے يونث تا زہ كھلے ہوئے كالب كى اند سرخ سنے۔ اُس کے کالے چیکیلے بال اُس کے کالوں سے بنچے اُ ترکراُس کے چیرے کے گرد ایک ولکش بالد بنائے ہوئے تھے۔ اُس کا ساراجیم گہرے بھورے رنگ کی شال میں لیٹا ہوا تھا المیرالیک ہاتھ وہ ابھی تک اپنے ہاتھ میں عنبوطی سے پیڑے ہوئے تھی۔ میں نے ایما نک کسی کو کا ٹری کے بزرے بشول میں سے از درجما نکتے ہوئے صوب ک کیااور كيراكر الله ايك طرف يرو فنير حضور سنكمه كواس تقد بنا يكواى كر بالقاص تربات دوسرى طرف آنی کورى تفیں ۔ میں ہوئے دوسے سے اپنے آپ کوپدری طرح لیسے ہوئے۔ سائب لوگ رات محر بهال رہے ، میلیس نہیں گئے تھے ؟ ،، بروفیر طاحث ایران " وبال توغف بوكيا عم يعينا - كوليال عليس \_ كئي توك مرتقي من و تعييد

«أنى جلدى جلدى بول رئي تقين \_\_ "سارائي تب اه بوكيا \_\_ بالكل بربا داور غارت بهوكيا \_ يمال تواجا تك كو في ذكو في واردات إوجاتى ہے۔ جتنا كھے بناتے ہيں اس سے زياد و بكر جا تاہے۔ " ہما رہے اولے کا آوازی سن کروہ کی آنجھ کھن گئے۔ اُس نے ہم سب کی طرف فرت سے دیکھا ۔ پھر بروفیسرها صب اور آنی کو بہجان کر اسے کھ اطبینا ن سا۔ ہم دو اول با ہر نکل آئے۔ آئی نے و بھاکوائے بازو وُں کے گھے ہے ہیں نے لیا ۔ اُس کے سرکو باربار چوہتی ہو کی شکھے کے اندر کے گئیں ۔ بروفیسر صاحب اور میں گیٹ پر کھڑے ہوکر بابین کرنے لگے ۔ سيد دراصل مواكيا؟ مم نة توميك سع يها ل لوك كردهما كالمشائقا - اوركوليول كي ترازد! ٢ وركسى في اليس اليي حكومًا مم جيها كرد كه ديا تقاجهال ببت سے لوگول كى كيمير بونے كى أميد \_ بھیٹر آو مہر مگر مقی ۔ تم نے دیکھا ہی تھا ۔ ایک مھکدٹر کئے گئی۔ لس مھر کھونہ بیٹھو ۔ جس کے جدهرسینگ سمائے بھاگ رہا تھا۔س ایک دوسرے کے اوبر گرے ٹررہے تھے ۔ اچانک ایک طاف سے اے سے فائن سیون سے فائر ہونے لگے ۔ اُس میں بھی تمیٰ لوگ مارے کئے ۔ اِلاسے مقورى بخرى كى تقى - جيك أسى تعدادكا فى تقى - كين وه كچه د كرسى \_ مارى والے ماركرهاك. محے \_ ہماری کاؤی بھی ہے گئے ۔ " "كون لوك تھے وہ ؟ ميرامطلب سے كسى فافى كروب كے كسى نے ذمة دارى لى ؟" "ابی کیا کہا جاسکتا ہے۔ شام تک معلوم ہوسکے گاکدوہ کس کا گروپ تھا کھے لوگ کہدرہے تقے جیل سے کھ ضطرناک قید رول کو اس کام کے لئے خاص طور مبرلا یا گیا تھا۔ تاکہ و مہتنت پھیلے اور دسمشت گردوں کے مخصوص گروہ بدنام ہول ۔ " « کیا گورنمنط میں البیا کرائی ہے ؟ " " لوگ کہتے ہیں کوانی ہے ۔ وا پگوروجانے حقیقت کیا ہے!" "اگرالسا ہے توگور تمنٹ کوفائدہ کیا ہے؟ " تاكيب مله الجهاري - اور الحه جائے - اگراس سنطق بريقين كرايا جائے تو ہى كہاجاسكتا ہے کہ وہ برا نے سیاستدانول کی تھیں بے کوختم کرا دینا جا ہتی ہے۔ اس کرائے سے کوئی دوم لِيْدِرشب الجركرآئ كي يجهي ركبهي تو!" ر جولوگ یہ بات مجتے ہیں کیاوہ قابل اعتبار ہیں ؟ " " میں نے کہا نا میہاں جتنے منہ اتنی بایش کے سے براعتبار نہیں کیا جاسکتا ۔ ہم توبس وا کورہ كروسير فروج إلى - بستك كارى فيق ب ولات رس ك - "

اندر جاکرسب نے کپڑے بدلے ۔ آئی گرم گرم چائے بناکر ہے آئیں ۔ میں نے چائے پیتے

اوسے الدی جائید۔ سوات کو کوئی آپ سے بنگلے کے اندر حجی گھسا تھا۔ اُس کے پاس شاید اے۔ کے۔ فارنی سیون ای تھی۔ اُس نے ہماری کا فری کا دروازہ کھولنے کی حجی کوشش کی تھی۔ کامیاب نہیں ہوا تو برستے پانی میں جلاگ ۔"

یکن کرمیال بوی سے جہول کارنگ اُولیا - ایک دوسرے کی طف چرت سے تاکے لگے۔ وہ خاموش روسے کے توسی نے بوجیا ، آپ کی جان کوشا ید خطرہ ہے ! ،،

ورخطره توسمينيديكا رستاب- جوان كے ساتھ نہيں ہيں اُنہيں وہ اپنا قيمن سمھتے ہيں \_ ميں

نے کہا نا، زندگی کا بہاں کوئی بھروسا نہیں ہے! "

آنٹی آنکھوں میں آنسو بھر کر بولیں ۔۔ «دات کو وہاں کتنا اجھا میلہ فرڈ اتھا۔ ہزاروں لوگ فرشی سے ناچ رہے گارہے ۔ جقے ۔ اب وہاں کیا ہے ؟ اسپتالوں اور بولیس والوں کی کا ڈیول شری سے ناچ رہے ہے۔ دخمیوں کو دور نز دمک اسپتالوں کی طرف بھرکا بھر کا کرے جا یا جارہاہے۔ بارٹسن کے بانی میں میارے بمبوا کھڑے بڑے ہیں۔ آرٹسٹوں کے ڈھول ، میار نگیاں اِکمارے اِ دھر اُدھکتہ ہے۔ تنہوا کھڑے بڑے ہیں۔ آرٹسٹوں کے ڈھول ، میار نگیاں اِکمارے اِدھر اُدھکتہ ہے۔ تنہوں ۔ "

ا دھر ارا ھکتے ہے ہے۔ " اچانک پروفیہ حضور سنگھ کی نظرایک لفافے پر بڑی جو کھڑ کی میں بچنسا ہوا کھا ۔ وہ جلدی سے اُسے اُکھٹ اکر سے اُسے ۔ کھول کر دڑھنے لگے ۔

"میرے بیارے وارجی و جھائی جی ۔ ست سری اکال آپ مجھے ناراف ہیں ۔ ایس جانتا مہول ۔ لیکن میں اینے فرفن سے منہ . نہیں موٹرس کیا آپ کا جیتو! "

وہ آدی جے سرت نے رات کو بہاں دیکھا تھاوہ ہما رامن جیت تھا۔ میرا تو یہ سنتے ، میرا تو یہ سنتے ، میرا تو یہ سنتے ، میرا تو یہ ہوگا۔ اور دیکم اُسی گرو پ کا ہے جس وہ شامل ہوگیا ہے۔ ، آنٹی ہگا بکا سی بیٹی رہ گیئں ۔ وبھا بھی فاموش تھی۔ سے دارجی اپنا جوٹرا کھول کر بڑے اطبینان سے بالوں میں تعظمی کرنے گئے۔



جب ہم پٹیالہ شہرسے باہر نکلے تو چھ نے رہے تھے ۔ سڑک برمتے پولیس کا اور کا میں کا اور کے ایکن برائی کا اور کی کا اور کا اور کے ایکن دو دھ کے کیون کھر کرنے جانے والے ویکن اٹر کی طور کا رہوں کا بوریال اور جھا ہے لا دکر لے جانے والے ویکن اٹر کی طور کا دیوں کی بوریال اور جھا ہے لا دکر لے جانے والے دیڑ وطر ار گھوڑے جھے بوئے تھے بوئے تھے بولیس والوں کی دخل اندا زی سے بے نیاز ہوکہ چلے جا رہے تھے کو گائی ہیں روک تو وہ فور ارک جانے۔ اُنہیں جانے کی اجازت ملتی تو خاموشی سے آئے بڑھ جانے تھے ۔ جیسے یہ سب اُن کے لئے ایک معمول بن گیا ہو۔ جہ و مذبحت کرتے دی کے سے یہ سب اُن کے لئے ایک معمول بن گیا ہو۔ جہ و در بحث کرتے دی کے سے یہ سب اُن کے لئے ایک معمول بن گیا ہو۔ جہ و در بحث کرتے دی کے سے یہ سب اُن کے لئے ایک معمول بن گیا ہو۔ جہ و در بحث کرتے دی کے سے یہ سب اُن کے لئے ایک معمول بن گیا ہو۔ جہ و در بحث کرتے در کہ کسی قسم کا جھے گیا۔

ترکاریوں اور دُورہ سے لدے ہوئے برسارے وگین بڑے شہروں کے بیے تھے۔ ابال وٹ کی گڑھ الدھیاد وہنیرہ بڑے تھے۔ ابال و وٹ کی گڑھ الدھیاد وہنیرہ بڑے شہروں کو منروریات زندگی مہیا کرنے والے وہاں کے لوگوں ہے لئے قصبوں اور دیمات کے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مال اپنے بچوں کی برور شی بی جان و کی جان کہ گئاتی ہے۔ اس کے بچے بڑے ہوئے ہوکر ماں کو ا تنام کے نہیں و سے کھاتی ہے۔ اس کے بچے بڑے ماں کو ا تنام کے نہیں و سے خات کی وہ حقار میونی ہے ۔ جننا سکھ ، جننی سہولیات بڑے شہروں کے جھے میں آتی ہی اُتنی دیمات کو کہی نہیں دی جاتے ہیں۔ اسپتال رابسری سنٹر ایرکی ڈلیٹننڈ سنٹر سنیما ، کالج ، یونیور سٹیماں سکچر بازا ڈ فیشن گھ ، سب کے فیتم وں کے جھتے میں آتا ہے۔ فیشن گھ ، سب کے فیتم وں کے حصتے میں آتا ہے۔ فیشن گھ ، سب کے فیتم وں کے حصتے میں آتا ہے۔

یں دھے کے دھرے دھرے ڈرائیوکر تا ہوا تہر سے کافی دُور نکل آیا۔ ملٹری کے کئی ہوان تھے۔ ٹی تھون ط محرط یوں میں بنیائن اور منیکریں پہنے سٹرک کے کن رے دوڑ لگا رہے تھے۔ تناید جھا فی فریب تھی۔ ویمی کے چہرے پر مین کی شفنڈی ہوانے ایک تا زگی پیدا کر ڈی شی کیٹن وہ تھا موشش تھی۔ اس نے اپنے اور میرے درمیان پھرایک فاصلہ پیدا کر لیا تھا۔ اسے اجنبیت کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔

ليكن اس بة تكلفي مى بين كركة تق سي في اس كها-" شین اس بات سے بے صرفترمندہ ہول کرمیری وجہ سے آپ کو کل سے اتی تکلیف اکھانی برُكُن - يته نهي كيا موجلتا- إفرست تسمى عيم على كئ - ورد خطرے توسمارے سرول يرمندلات و مجا ونداسکرین کے یار دیکھتی رہی ۔ سوچی رہی کی جواب دے \_\_ اسے خاصی پردیتانی تو ا کھائی کی پڑی تھی اس میں کوئی شک بنیں تھا اوراس کے لئے میں ہی ذمر دار تھاکہ سے در عے مالیر کو للہ جانے کے بچائے اُسے بٹیالے گیا تھا ۔ وہال کے سارے واقعات خصوصاً رات کے فاقعے روح فرسان کے ستھے۔ اُس نے بالاً خرز بان کو لی۔ رد چو کچه برا وه میرے بھی نصیب میں تھا۔ آپ نے بھی کم پریشان نہیں اطفائی کیکن اب اسے یا در کھیے ۔ آگے کے بارے میں سوچیں ۔۔، بالتے می شہرے اتارنظر آنے لگے تھے۔ کھیتوں کے کنا رے کچے ملکا نات اکنوش اور ربه المين كيس كيس ركيب أورشوب ويل بحى \_ ايك حكم اناج يسين كي مشين على ربي على - ويال كيوك بنيظ بائين كررب تق \_ ايك بيرك ساتھ أونيے أوسي كنوں كا دھركا ہوا تھا- ايك آدى كنوں كے چھکے چھیل چھیل کراوران کے دو دو، تین مین محرف کاٹ کرانے گا بجوں کو دے رہا تھا ۔ ایک تھیلے يرموناك على كا ومعرد يحه كرس في كالرى دوك لي. رمونگ مجلی ہے لی جائے ۔ سفرورا قابل برواشت ہوجائے گا۔ کیوں ؟ " و بھانے انکار نہیں کیا ۔ جب ال کول کے سے ہاتھ بڑھاکرمونگ بھی کا لفاف لے رہا تقاأسى وقت ايك اندها فقيراني نابالغ بيط ك كند هدير باته ركه وبال كا تا بواآ كلا-وسارهو أكے جتى ستى دوسادھو آئے جی سی ووان کے جسم بریوند لگے کمبلول کے لبا دے لئے سے رہے تھے۔ جن میں میگ میگر سوراخ تھاور کناروں سے اُونی تاگوں سے تار تارانشک رہے تھے۔ دونوں کے کندھوں سے تھیلے بھی جول رہے تھے اُن کے ہاکھول میں ٹین سے ڈبے تھے من کے اندر کھ سکتے پڑے ہے۔ وہ انہی سکوں كو دُرْبول كاندر كه نام الكركان كالدرج سق - أن الكركرو كنة والول كاليك بمع سالك كيا-دو سارھو آئے جی سی بیسد نین سی منگدر وهيلا نبيش سي منگدے. منگدے سی، ملدے ہے۔ سونے رتی رتی

بنج سیر پگا آٹا ہووے دنسی گھی دا باٹا ہووے بتری ہوجاؤوگی گئی گئی دوسادھو آئے جتی جتی جتی

و کھا اُن کی آوازا وراُن کے القاظ سے آئی متا ٹر ہوئی کراُس کی بلکوں پر اَ بنبو تیر تیر گئے اُس نے اپنے پرکس میں سے باپٹے روپے کا ایک بوٹ نکال کرمونگ بھیل والے کو دیدیا تاکہ وہ اُکن سادھ ہُوں کے ڈیتے میں ڈوال دے اور مجھ سے بولی ۔

" کاڑی بڑھاہے "

کے دیرتک وہ خامون بیٹھی رہ گئی \_ جب وہ متوازن ہوئی تو اسے کہا \_ "ہمیں بنجاب کے سکے کے دونوں رُخ دکھائی دے دہے ہیں۔ ایک رُخ تو یہ ہے کہ وہ گلے سکے تک دہنے کلجو، منت کہ تہذیبی روایات اور مردم آ کے بڑھتی ہوئی زندگی کے ایک نئے سیلاب یں ڈوبا ہوا ہے۔ دوسرے رُخ پر هرف اے۔ کے۔ فار فی سیون را تفل ہی نظراً تی ہے ۔"

« نِجاب کی بَسِمتی ہے ہے کہ اسے کوئی بڑا لیڈر کہیں ملا۔ جتنے ملے وہ بونے اور بخر والنور تھے ہے۔ وہ آپ پی الرشتے رہے۔ پھرا تہیں وسٹنت گردوں نے ایک ایک کر کے فتم کر دیا۔ "

قانون سنکن اوگوں برقابو پانا ناحکن ہوجا تا۔ وہ لوگ ڈرا فرامی بات بر بھول کر فیرانسانی حرکتیں کر کرزتے ایک اور مثال ای سلطی سروار پیٹیل کی اس واقع سے دی جا مکتی ہے کاس نے ہندوستانی را جوں مهارا جول كے ساتھ اندين لونين يون ان شامل مون كے لئے بات جريث كارا سترانايا جبكه وه انہيں ايك يعى بيسيروي بنيراً ن برنبل دور رهى جلاكما عقا وليكن أس كو إندر كا قالون وان الس بات كالصاس كرتا تفاكرا كريطورها كم أس نے قانون كى بوت نہيں كى تودوس بوك بھى ديسابى كرنے مليس كے ، وبھا کے پولٹیکل ولائل سے کو س حران رہ گیا ۔ وہ اندرے ایک خوبھورت فاموش بُتُ ہُرگز بنیں تھی ۔ "آپ تھیک کہتی ایں۔ بنجاب میں جر بھی لیڈر آیا اُس نے لوگوں کی ٹیکا تیوا بر بحث جِلانے ہے بجائے دھمکیوں اور بائیکا شے کاراستداپنا یا ۔ پھرایسے ہی لوگوں کی ایک پوری سن بیار ہوگی۔ جوامن اور شانتی سے بات ہی نہیں کرنا جانتی ۔ زبان کامسلاج بہتے سب ف الطفاب ييم ماكياب الراسى وقت ال مسئلے كوك كرديا كيا ہو تا دوسى وجس اى كواہا البيدارون بوتى \_ "

میں نے وج ای طوف دیکھا ۔ یہ جانے کے لئے کروہ اس بارے میں کیا گہتی ہے۔!

اس نے اپنے خیالات سے اظہارس دیریدلگائی ۔ اولی۔

سدنبان سی بھی کلجری بنیاد ہوئی ہے۔ اگراسے جڑسے کاف دیا جائے تو کلیج کا ہرا مجرا بود ہ مرجهان لكتاب - يبل ملمالؤل في ابني فارى كاكتم جلايا- أنهول في مقاى ا ورعام فهم زبالول اور بولیوں کا گلا گھونے کی کوسٹش کی ۔ پھر انگریزوں نے اپنا سیاسی انٹر بڑھانے کے لیے ایساکیا، كئ وتعاكون ميل - فارسى كى حكم أرود اورسندى نے لے لى - دو لؤل جنتاكى زبانيں بيل - اچھى إلى ايكن رياستى زبا يزل كوفه وساً بنيانى كو آكے برسے كاموقع منين ملا- يه زبان بنيا ب كے سندو دل اسلمانوں اور سمول كامت ركدور فريقى . ملك كانفسيم ك بعد بنجابى زبانول كوسها را دي والعرف ك تے۔ انہوں نے اپنے دھم کے برجاد کے لئے بھی ای کو استعال کیا تھا ۔ اس کا ایک فاص اسکریٹ بنالیا تھا۔ سے اُنہوں نے کور مکی کانام دیا ۔ بیٹی گورو کے مکھ سے سکی ہوئی ۔ بیا کم سولہویں مدی یس گوروانگددبوجی نے کیا تھا۔ سین بنا بی سی طبقے کی دھار مک بھا شا ہوئے کے علاوہ اور ینجاب کولوں کی کیجل محا شامقی جو کے دھر م کے آتے سے پہلے بولی جارہی میں بیتے سندوستلان ارلول کے آنے سے پہلے بھی پُورے بنجاب اورکٹ پیرتک میں را رکج بھی۔ اس زبان پن مندوول سلاول اورسکھول اور بنجاب من مقیم دوسرے و رقول عے می گرنتھ دور ہیں۔اس دنان کے دحرق کے ساتھ جڑے ہوئے کا ورے، اُس کی برجستگی اُس کا کھا بن اوراس کا پھیلاؤ سارے بنجابول کی رگ رگ میں خون بن کر دور تا ہے - الین سیاسی لوگا نے پنجابی سند وؤں کواس خوب صورت زبان سے الگ کرلیا اور سکھوں کواسی کی مفاظت كے كئنما چور ويا \_\_\_ ناالفافي ب كئ سائل كاروب وحاركرا لكاؤ وا داول كائ ایک سیاسی متبعبار بن حکی ہے۔ "

ایک خامی کے بند کورت کا جو ذاتی دکھول کا کھی شکا رہو ۱۰ ک فدر پختہ سباسی شعور میرے دیے منافی میں ایک خورکونے میرے دیے منافی میں موقعہ براسے مرف ایک نے واقعات بر بھی عورکونے کے ساتھ مجود کردیا میں نے کس کس کم موقعہ براسے مرف ایک نورت سی کھراس کے ساتھ بات کی۔ اُس کے ساتھ اظہار عشق کرنے میں کہیں چھ بھورے بن کا تبوت تو نہیں دیا ؟اس کے ساتھ تو بھے بورے احرام سے بیش اُ ناچا ہیں تھا۔



ھالی و کو ٹلہ جائے ہوئے ہم نا بھاسے گذرے ۔ نا بھا بھی ایک رجواڑے کی ریاست تھی۔ اُس کا محل اب اُبرط چکا ہے ۔ اُس کا ساراا قتدارا ورشان شوکت اور دبیب فتم ہوج کا ہے ۔ اُس کا ساراا قتدارا ورشان شوکت اور دبیب فتم ہوج کا ہے ۔ ہس محل کے سامنے سے عام اُدی کو گذرنے کی اجا زت نہیں ہوتی تھی۔ اُس کے اماط میں جھاڑ جھنے کارا گر رہا ہے۔ کے اماط میں جھاڑ جھنے کارا گر رہا ہے۔ میرش کے اور کا طبخ کی تبینوں کے اور لوے کے بلول کے

اورلوہے کے ہلول کے بٹرے بڑے کی برزوں کے ڈھر لگے ہوئے تھے ۔ یہ ساری شینیں اور ہل اور ہی ۔ جہال تیلم یافتہ کے بھی شور دم و کھائی دیے ۔ چورٹے جھوٹے خول میں دور برے اطبیعا ان بھی ۔ جہال تیلم یافتہ اور آن بطرہ جمال این ہی کے بھوٹے جھوٹے خول مور بر اور کھائی دہ ہے تھے۔ اور آن بطرہ جمال این اور گوشنت کے بہوں کو بڑی ہے دہی ہے لوج کے بوج و بڑے اطبیعا ان سے کھائی دہ ہے تھے۔ میں دور بر می مورا ور کور تیں ہر کم کی شا مل تھیں۔ وہ سب کیسال طور بر مے ور اور مطمئن کھے۔ کھانے والوں ہیں مردا ور کور تیں ہر کم کی شا مل تھیں۔ وہ سب کیسال طور بر مے ور اور مطمئن کھے۔ سینید دائر میں مردا ور کور تیں اور کم بیل اور امیں و ٹریٹ کریا وہ ہی جوان نظر آئے۔ ربگین تہمدیں، کرتے اور کو جال اور میں اور کم بیل اور امیں و ٹریٹ قریب ہرائیک آدی کے باس تھے۔ یک کوری سے میں کئی بیٹیال اور بنب لیس لئے ہوئے استول قریب قریب ہرائیک آدی کے باس تھے۔ یک کسی کسی نے کندھول سے بندونیں لئکار کھی تھیں۔

تحسی محسی نے کندھوں سے بندوقیں لٹکارکھی تھیں۔ بس اسٹینڈ براسکول جانے والی تعلیم یافتہ لڑکیوں کی جیٹر تھی۔ تنہری لڑکیوں کے سے لباس اور میک آپ لیکن خدوخال اُن کے دیہاتی یاب ماندہ صناح سے ہونے کی عماری کر رہے تھے۔ وہ سب اُس پاسس کے دیہا سے اسکولوں میں بڑھانے والی اسٹایناں تھیں جو بسول ہی کے

فرريع سے بڑى أزادى سے أنى جاتى تقين \_ جيو طے بڑے قصبول اور شہروں من كھوم كھوم كر مختلف فیکٹر بول و کمپنیول کا بنا ہواسامان بیعنے والے سیلزین اکن استاینوں کے ساتھ کت دھا باكستان كمعزى بنجاب سے آئے ہوئے كچر دوكا نداريران كيد في ياس ابھى تك لكوى كاسٹالول مي من رون روزى كى جيكا طربنائے ہوئے تھے ۔ وہ پنواٹ دنگ برنگے كھيسول اور سوتی جادروں کی تجارت کرتے تھے۔ کھوار شالوں پر کھانے یہنے کا سامان جی تھا۔ بطائے،بسکٹ انڈے؛ ریوٹریال وغیرہ مسکئے . میں یہ لوگ آگ اور خون کے سیلاب بلکر سے بھال سے تھے وہ ا بناسول، ناک نقشے اور لھے کی وج سے فورا بہوان بلے جاتے ہیں۔ ا دھیرعرکی اور فرطی انساں کے لوك اب بھى سر بر بالول سے سے رکھتے ہال - دار فى ومو تحصين خالص اسلاى طرز بر ترسوا تے ہال -كى كى كى كى كانول من سونے كى چھو لى جھو تى باليال بھى جھوم رى تھيں اوران كے مسدير بھارى بھاری سفید بگردیاں بی ہوئی تھیں۔ کچے بڑے سیلیقسے جماجماکر بٹیں، ہوئیں اور کچے بڑی کے پروائی ہے۔ اس تا مھا کے بارے میں مع " ذہی می ایک بولی می سرسراسی می۔ تا مج وي بنديونك، تينول بين ك نصبال واله-بظاہر توبری بے خرد بولی ہے ۔ اے نابھاک بندبوتل، مجھے نفیبوں والے کا بی سیس کے لیکناس کا علامتی رمزایک منواری اوی کا تصور فران میں ہے آتا ہے۔ عام طور پر لوگ انہی معنوں میں اسے بڑھے اور سناتے ہیں- اور صرورت سے مطابق شہر کا نام بھی بدل دیتے ہیں- انبالہ، جالزدھ۔ يشالب وعتسره-میں اتنی رومانی بولی یا دکرکے سی سنجیرہ بنا ہوا تھا۔ میں اور و کھا، دونوں ایک سے خاموت موڈیں اس یاس کے ہرایک منظر کو فورسے دیجھتے جارہے تھے ۔ ہرجیرے کی طف بھی۔ اب مالیرکونلد دُورنہیں رہ گیا تھا۔اب ہم مالیرکوٹلہ ہی سے بارے میں سویسے جا رہے تھے ۔ مدنظر کے بھیلے ہوئے برے بھرے تھیتوں کی طرف جن یں برطرف بیلی سرسول آگی ہو تی تھی ۔ اُن کے نے میں کہیں کی سی کے ویکے مکان نہروں پر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہی ، سائیکوں پر جاتے ہوئے ديهاتي جواي انبي طرف زياده متوجه نهيل كرتے تھے۔ ليكن بم أن كى طرف ديجھتے ضرور مح ــــ اپنے اپنے خالوں س کھوئے ہوئے ہونے کے باوجود ماليروط كم مضافات بين يني كريس في ايك صديمسا محسوس كيا - اب ومجاكوس جاراً الدكم مے آگے بڑھ جاناہوگا۔ اتنی اقی جمین اور ذین ہم سفرسے کئی گھنٹوں تک الگ رہنا ہوگا۔ کل تک کے كے - ليكن ميں نے اپنى يركيفيت و معاير ظاہر نہيں ہونے دى - اسے جرب يرتيائى ہوئى حوشى بى كوقائم رہنے دیا ۔ ایک سنجیدہ سے ایساکر لینے پرین قادر تھا۔ یں نے ایک بستی سے با ہراجا تک گاڑی روک کی ۔۔ اسٹیرنگ ہروولوں بازو بھر لاکر

وبها كى طرف ديكها ليكن كما كونهين .

مع خاموش ديم كرأس نے إو تھا ۔ "كيا بوا ؟ "

" كارى كول روك لى م يطلي لا ! "

اليمال طيس ؟"

اشہرے اندراورکہاں ؟ " دکونسے راستے سے ؟ "

" سيده \_ " أس في سامن و يكف بوك كما .

"أكس كيدي"

یں اُس سے اُس سے بھائی کے گھرتا پہنچے کے لئے سارانقشہ مجھ لینا جا ہتا تھا۔

ورأس کے لید ؟ ،،

چھے سکلاتا دیکھ کربھی وہ سنجیدہ ہی رہی۔ میرا خیال تھا وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے تفتور سے دل ہی دل میں توسی ہور ہی ہوگ ۔ میں فود می ایک طویل خاموشی کے بعداس کیفیدت کو بدلنا چا ہتا کھا اسی لئے ذراسا سوقى كارائستر مى اختيار كرايا مقا \_ جبأس كي برع كرك كرت كى برف نين الوقي تويس نے ایک فیصل کرنے گاڑی اسٹارٹ کرلی۔

سجال بكنابوكا بتا ديخة كا "

میں اس شہریں پہلے بھی دوبار آچکا تھا۔ موتی بازار میں بوجوت برلیس کے سامنے ایک تیل كودام كمالك سي جاكر ملائقا \_ اب يى وبين جاز عقل \_ ليكن وبال جائے سے يہلے وي كو اس كى بعانى كے گوچورنا مقارب كايته وه فرد بتائے كى۔

سى يى شېرش بېت كچه جارى جارى نېيى نيداتا - وسى دس، بيس بيس سال ك بيدتك بلك اس سے جھی زیادہ و میں کا دہی رہا ہے ۔ ختلف طرح سے سامان سے موی ہوئی چھوٹی چھوٹی د کانیں سے قرب مکولی کے دیکین بایوں والے بلنگوں ، ٹالوں ، تنجیوں ، ٹارچیں ، گیسی سے برانے وجديدت كيميول كي سلاف شيدول ك مرمت كرف والح كار يكرون اور شرفك ما دول في بحى سوک کابیت سادادمد کیر رکھا تھا۔ ان کے کاری رسوک پری میں کی بڑی بطری جا دریں ہے بات ا اس لکڑی کے سینے ورال سے برف برس کرسید ھاکورے تھے۔ کی اسینے والول نے مون کے طور يرجن كيران كرسول سے دكان كيا برلطكا ركها كا أنهين وُهوب، بواا ور محقور نے داغدار بنا ديا تھا۔ جانوروں کے استعال کے لئے سٹرک سے کنارے رکھی ہوئی گھے اور پیرووں کی بور پولیدسے ایک خاص تسم كى بساندا كان مرى تقى \_\_ ويُرِدول ا ورحكيمول كے مطبول كي اندر ليؤ مع مير من تحقق كار والله درقطارد کھی ہوئی سٹیٹیوں کے سیل بے رنگ ہو چکے تھے ۔ سارا بازار ایک ہی طرز کا تھا۔ ایک سی گوکائیں ایک سے ٹاٹ اور بلا مٹک کے جمیعے ۔۔۔ یہ بازارا بک صدی پہلے یہاں کے نواب ہن کے کم سے بنایا گیا تھا ۔ اب بھی یہ بہال کا خاص بازار سمجھاجا تا ہے ۔ جہال سمندوم لمان اور سکھ سے بنایا گیا تھا ۔ اب بھی یہ بہال کا خاص بازار سمجھاجا تا ہے ۔ جہال سمندوم لمان اول سکھ سنے ہوئشہ ونشکر ہوکر رہتے ہیں ۔۔ یؤمنقسم پنجاب کے سی بھی دوسرے درجے کے شہر کا سا پرانا ما ول ابھی تک قائم ہے۔ لوگوں کے لباس بھی ایک سے ہیں۔ بنجاب کا یہ واحد شہر ہے جہال سن سنتا لیس میں فساد بریا نہیں ہوا تھا ۔۔ ایسا اُس وقت سے بواب کے سختی سے بیش اسنے کی وجہ سے ہوں کا تھا۔

ومعاني ويك حكد كارى ركوالي

وہ باہر بھی توکتے ہی ہوگوں کی نگائیں اس کی جانب اٹھ گئیں ۔۔ ایک کلینک کے اندر بہت سے مریفوں کے درمیان گھرا ہوا ایک ڈاکٹر ہوسکہ تھا اگسے دیمے تاہی رہ گیا ۔۔۔ مریفی بھی اس کی جانب دیکھنے لگے ۔ بیس نے دکان کے اوپر آ و سزال بورڈ براس کانا م پڑھا ۔۔ ڈاکٹر اقبال سنگھ ایم بی بی ایس ۔۔ ایجانک ڈاکٹر اقبال سنگھ گری چھوٹر کر باہر لئکل آیا ۔ وہی و مجما کا بڑا ابھائی تھی ۔ اس کی تھو ہر بیس و بھا کے دہلی والے گھڑی دیمے چکا تھا ۔ آزادی سے بہلے ہرایک ہندوا ہندا بھول نے فالصہ فرج کی بُنیا در کھی دیتا تھا ۔ یہ روایت گور دگر بیت کر ساختم ہوچکا ہے ۔۔۔ میں میں ہیں ہے ہوں ہے جب اُنہوں نے خالصہ فرج کی بُنیا در کھی ۔۔۔ آزادی کے بیم مردیکا ہے ۔۔۔ آزادی کے بیم مردیکا ہے ۔۔۔

والدرأس المرابع المرابع المربع المرب

بيش كردى ...

ہ ڈواکٹوصاصب بھے فور اتیل گودام کے مالکول سے ملنے کے لئے جا ناہے۔ اور آج رات کو یا کل جنع کووالیس دیلی بھی جا نا ہے ۔ "

الحاكم التبال سنگونے كہا ۔ م جو بھى كام كرنا ہے آئى ہى كريسيے ۔ كل توسارا پنجاب بند رہے گا - پالي كے واقعہ كيوتب سے سنيوسيتا اور مجا رتيہ جنتا پار بی نے ديا نعرہ ديا ہے ۔ ...

میں وقت ڈاکٹراقبال سنگھ کی بیتی بلونت کور سجی آگئیں ۔۔۔ وہ و ہوا کے ساتھ مجھے بھی ایجا نک ویکھ کے کہا ہے اور میں کا ایک ویکھ کے کہا کہ کا ایک ویکھ کے کہا کہ کا ایک ویکھ کے کہا کہ ایک میں اور مجھے وہیں قیام کرنے کے لئے بھی کہا۔ ایکن ہیں نے اُ اُن کا تشکریہ اوا کرتے ہوئے کہا۔

دیرے لئے ڈاک سیکے ہیں ٹھہرنے کا انتظام پہلے سے کیا جا چکاہے ۔ ابٹی کاکسی سے آوگا ؛ یکہ کریں وہاں سے چلا آیا ۔ جہال مجھے جاتا تھا۔ وہ حبگہ زیادہ ڈورنہیں تھی ۔ وہاں جاکویں نے حاجی منلام حین سے ملاقات کی وہ میراکل سے انتظار کررہے تھے۔ میرا ٹار اُنہیں مل جکا تھا۔

929%

کے بین ہے اور اس کے علام سین نے بس اسٹینڈ سے ملی ہوئی اپی ایک سوای طرز مین ہمار ہی کہینی کے مائھ بین نے کے لئے سینے کے لئے سینے کے لئے میں اسٹی دونوں وکیلوں نے خاصی چھان بین کر لینے کے بعد تیمار کیا تھا۔ میرے بینہے ہی اس زمین کی رجہ طری کرا دی گئی ۔ بیسارا کام بڑے اطیبان بخش مطریقے سے سرانج می پایا ۔ اب ہماری کمپنی اسس سال کسی جھینے فیے طب کا میں مہینے فیے کو کو تیمان کی شروعات کرسٹی تھی ۔ اس کام سے لئے دویئر ملکی ما ہرین اور بمبئی میں مقیم چندانجین وکی میں دوس برار تک چھوٹے مقیم چندانجین وکی اور دوسرے اسٹاف کو بھال لیے آتا ہوگا۔ اس فیکٹری میں دوس برار تک چھوٹے مرسے مقامی کار ندول کو دوز گار مہٹا کرایا جاسکتا تھا۔

اسی شام کویں نے مقامی اور صوبانی اخبارات سے نما کندوں کوچائے ہر مبلایا ۔ اپنی قیس م کاہ ہرجو ڈاک بنگارتھی ۔ انہیں نا ناجی بھائی بیٹیل میمیسکل وکس کی مجوزہ فنیں طری سے اِسکانی فا ندول سے باخبرکیا ۔ اُس موقعہ بریحاجی صاحب اور اُس علاقے کے سابق مجر یارلیمدنی اور رسابق مجراسی بنجاب بھی موجود تھے ۔ اخباری نما کندوں کو میں نے کمینی کی گذرت نہ صنعتی خدمات کے سیاسی پنجاب بھی موجود تھے ۔ اخباری نما کندوں کو میں نے کمینی کی گذرت نہ صنعتی خدمات کے سیاسیا پی مثنا بئے متادہ سالام راپورٹ کے فو ٹواسٹیٹ بھی پہشن کردیے ۔

رات کوھاجی صاحب نے اپنی قیامگاہ پرا بک شاندار ڈنر دیا۔ میرے ہی ابزازیں ۔ اس شی شہرکے سے کردہ اشکاھی کو بھی مدعوکیا گیا تھا ۔ صلع مجسط بیٹ ٹی شہرکے سے کردہ اشکاھی کو بھی مدعوکیا گیا تھا ۔ صلع مجسط بیٹ میں سابق ممبر پارلیمنٹ اور سابق ممبر پارلیمنٹ اور سابق ممبر پارلیمنٹ اور سابق ممبر پارسی سابق میں بینیاب پونیورٹی کے اسمبلی اور تبحارتی طلقوں کے بھی کچھا ہم لوگ ۔ و بھا کے بھائی ڈاکٹر نرلیشن کا رسے بھی وہاں اچا تک دوسے ری بار ملاقات ہوگئی۔ بیب ی ملاقات دوروز نہتے پائے پائے الس داکٹر نرلیشن کا رسے بھی وہاں اچا تک دوسے می بار ملاقات ہوگئی۔ بیب ی ملاقات دوروز نہتے پائے پائے الس بروفیہ مقدی ۔ و میں کے رہنے والے بروفیہ مقدی ۔ و میں کے رہنے والے بروفیہ مقدیر سے دول کے رہنے والے

تھے ۔۔ اپنے بھائی بن دول سے اکثر ملنے کے لئے چلے آتے تھے۔ وربيت مى خوش كوار ما حل مي بوا رات كئ تك خوش كيتي البيتي مي سبيل كيم سبارك ایک ایک کرے رخصت بو سکتے۔ وہال سے میری کا وی ان واکٹونرلیٹ کا داورڈ اکٹرا قبال سنگھ واليس بوك - أنهين واك عظك كوجات بوئ داست من أتارنا تها-فداكرا قبال سنكون محص الكي صبح والتي بإل ما سنت برمد عوكيا وليكن ساته ساته بيرمي كهد دیا ۔ ان است پرمیراساتھ و بھااور بلونت کو رہی دے کیں گی کیونکمیں میں آ گھے کانک میں جا كربيده جاتا بول الرآب يون أكل علي تك أجالين توين أب ك سائد ايك ساده كب جائد إلى كولاء يس في كاك د ورت قبول كرلى-واکٹوافیال سنگھ نے زیش مواسب کو بھی چائے ہیں سنریک ہونے کے لئے کہا ۔۔ اس در فاست کے ساتھ کدوہ وہاں آگرا ن کی کی کو مجھے محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ لداكوريش كمادى ساتھ توان ك قربى تعلقات تھے ۔اس نے انكارنيس كيا۔ الساس كوجب ميل سونے سے لئے بستر برليا تو جھے بار بارمسز حضور سنگھ كى كہى موتى ايك یات یادا تی رس ب آنی کو داکار زنش کمارے تنایا تھاکہ وہ و کھا کوجا نتا ہے۔ چنڈی کو دیس رہے كى وجر سے بھے اليكن ماليكو المدين أكر أسے يه احساس بھي ہواكہ اُد اكثر زليت كما رأس كے بھائى اور بها بھی کو بھی بہت اچی طرح جاتے ہیں۔ يحس وقت آنى في فراكر ريش ك حوال سے يربات بتائي تھى و بھا كا چهره فورًا أُتركيا تھا۔ أسى يركيفيت عجوسي ينس وسكى تقى- اگرچه اس كاسب مجفي علوم نبين برسكا تفاريم سوصة برمهى مين سني منتي بير نديمني سكا- أخر كروميل بديت بدلت سوكيا-دن بعركا كف كا ما نده توتفا دوب كرى نيندائى وسيح يه بحية الكه كلي بياري ملدى تياري كراينا سامان كارسي ركورايا ڈ اکٹراقیال سی کے بیال سے ہوکر مجھے وہیں سے دہلی کے لئے روانہ ہوجا نا تھا۔ و معاکوساتھ لے کر شکھے کو مینے سے پہلے مجھے ماجی غلا احسین کے دولت کدے پر تھی مافزی وين كرين بالغ منط مل كار ان ساد خصلت الوكريس الهيك إون الله بح في اكر اقبال سنك مے بیال بڑھ گیا۔ اُن کے کائی سے اُور بے ہو نے مکان براُن کا کائک بند تھا لیکن کھ فریض اُنے کے والمواقبال المرب منتظر تق - موٹر كالماران سنتى يى ينے الله كا ور مجے الإ ہے گئے ۔۔۔ اپنی یوی سے اُنہوں نے بہلی بار کی طور پر ملایا۔ مسر بلوندے کورستائیس اٹھا ئیس برس کی ایک فوٹس شکل و فوٹس مزاج کھا تون کھیں ۔۔ مشرقی بنجاب میں برنالہ کی رہنے والی تیں - حالا نکہ اقبال سنگھ کا تعنان مغربی بنجاب سے تھا۔ اس ك والدور فازى فان سے آئے تھے - ملك كے دومھول ميں تقسيم ہوجائے كے بعد

پنجاب کے دو رو کو صفول میں بولی جانے والی زیان میں کافی فرق تھالیکن اسے پنجا بی ہی کہتے ہیں۔ اقبال سنگھ اور بلونت كورز بان كے لېجول كے اختلاف سے بہت بلند تھے \_ أنہيں آبسى معبت تے ایک دوسرے سے بلندھ مکھا تھا۔ ایک مہینہ بہلے برنالہ میں بلونت کورے بورے فاندان کو جنگہ جو وَ ل نے گولیوں سے بھون ڈالا کھا۔ مرنے طالوں میں اُس کے والدین ، تین بھائی ، اُن کے بیار يجيِّ اوردو عطا بھيال شامل تھيں - اس المناك حادث كے كرے اثرات بلونت كوركے جہرے ير المجي تك موجود تقط علك ايسالكت تفا-اس واقع كوده عريم نبين تبول سك كي- اب ما تحدين أس كا رہ ہی کون گیا تھا۔ اب تو اُس کا شوہرای اُس کے لئے سب کھ تھا۔ سب سے بڑا سہارا۔ واس سے مدمجیت میں کرتا کھا ۔۔ اس برائی جان تک نجھا ورکر سکتا ہے ۔ یہ حالات عام حالات سے بہت نختلف ہیں ۔ عام معائث سے بالکل دیگر ۔ جب انسان کا انسان پر سے وشوا سے ضم ہوجا تا ہے ۔ جب ہروقت ہی دھو کا لگا رہے کہ کی تنخص جریاس بیٹھا ہوا ہے ر جان المالك واركر ي جان يا بناب كى اس دهر تى ناس طرح كى بيت وكوسى إلى -كئ بارسال خان كى بولى كھيلى كى ب، ايك دوسرے كے ب دريخ كلے كا فيے كئے إي - بندو كهاورسلان الك دوسرے مع مان وسمن بن كئے تھے - جب الك ہو كئے تو و واكب بى مسى الر معرف بير برجره مائے تواس كى سارى بتيال چائى كرجا تا ہے - جب كانے كو كيم بافئ نبين روجا تا اؤ ده تعرايت آب كوكها جا تاب . الماكم القبال سنگيداور بلونت كورك آس ياكس شف وجها كهيس دكهائي نهيس در دري تقي -یں نے ادھ اوھ را ہے جسٹس سے دیکھا۔ اُسی کی وجہ سے یں وہاں گیا تھا۔ اُس کی موجودگی میرے سے بڑی اسمیت رکھتی تھی۔ ڈ اکٹرا قبال سنگھ فودہی کجن سے میرے اور اپنے لئے چائے ك شرك المفاكرك آئے بمسز بلونت كورنے كي كے دروازے يروك كركما ه ناسته اس کو مقواری سی دیرے بعد ہی دے سکول گی۔" مِن فِينس كركبا - "السالكتا ب محصاينا ناستة خودي تياركرنا بوكا!" اس مردد اکرا قبال سنگھنے تو کھل کر قبقہ لگایا لیکن بلونت کورک ابھی مذسکیں -اُن کے چرے برمبحان نوازی کے برطوص وزبات کے ساتھ ساتھ حزن وملال کی جھلک بھی موجود رہی \_\_ یں نے یہ بھی فور المحسوس کراپیاکر ڈواکٹرا قبال سنگھ کا قہم قہرا گرچہ ملند دیا نگ تھا لیکن اس میں جذباتیت نام كولىس تقى -- وەقىقى خوشى سے عارى كھا- تىنى محف دىكا وے كا-بلونٹ كورنے كہا - "نہيں جى، آب كوالين تكيف نہيں كرنى براے كى ييں ذرائے كوروده بلادول \_" خشی کانام پہلی بارسٹن کرمیں چون کا ۔۔ لیکن میں نے ابھی تک وہال کسی بیٹے کی جھاک

ہنیں دیکھی تھی۔ اتنا صرور با دیھا کہ وبھانے بھی اپنے بیچے کا نام سنٹی ہی بتا باتھا \_ اور یہ میں کہ وہ انہی کے پاکس رہتا ہے ۔ اپنے ما ماا ورمائی کے پاکس دیکن وہ می تواہی تک

بِهَائَ فِي كُرِّدُ اكْرُ الْمُرافِيال سَكُم مِي سِمِعندرت كرت بوئ ينجي أرك سي يمت ہوتے \_ "ابھی رئیں کی رہی آتا ہوگا۔ وہی آپ کاساتھ دے گا ۔ "

بلونت کوراچانک ہمانے کرے سے با ہرجاکر کھیے ہی مندسے بعدسنٹی کوا تھائے ہوئے والسن آكئيں \_ ایک بڑے سے تولیے ہیں لیکے ہوئے ۔ اُسے نہلایا گیا تھا ۔ وہ ردی صدی اور نے بہلایا کھا ۔ وہ ردی سے کا نبید ہا تھا اور دو بھی رہا تھا ۔ کیا وہ خود نہار ہا تھا ،یا اُسے سی اور نے بہلایا تھا ؟ وعما كمال ہے ؟ ش كي ناجان كا- بيرى بے جيني برهتى كئ-

جب بلد بنت کورسنٹی کو اچھی طرح پو بچھ کر کیڑے تھی بہنا چکی تومیں نے اُس کی طرف تعسیفی

سيم ت سيانا بحرب ابن آپ بى نهاليتا ہے ۔ " بلونت كورن أس محرسر برساد سے بوسدویا اور كها.

ربیکام ویمب نے کیاہے ۔" ویمی کی گھریں موجود کی کی فرش کر تھے جیسے قرار آگیا ۔ میں بلونت کور کو بیٹے کے نى كى ئى يى ئى ئى الى بىت برق بوئے تھے ۔ ، مى كا الى بىت برق بوئے تھے ۔ ، مى كا ا دو نتقی تفی بوشیال بناکرانہیں رہن سے با ندھ دیا ۔ اُس نے اُسے کو دس لااکر سارے بدن پر یا و درس دیا۔ اور معراس سے منہ میں فیڈر دیدیا۔

ا قبال سنگهادر بلوست کورک انبی کوئی اولادنهیں مہوئی تھی۔ وہ اسی بینے کوگو و بلینے کا فیصلہ

كريك تف \_ أسى مركم على بنا نا چاہتے تھے۔ برسول اسى بيتے سے ملنے كے لئے ومھاكتنى ب قرار تھى - إن لوگول نے أسے اپنے بہال ائے سے منع کر رکھا تھا ۔ وبھا اور اس سے والدکے در میان جو گفت کو ہوئی تھی اُس سے منہی معسلوم ہوائھا۔اقبال سنگھ اور اُس کی بیوی نہیں جا ہتے تھے کسنٹی پر انبی مال کی جذبانیت اب سایہ کے بڑے ۔ کیا وبھا اپنے بچے کو اتنی اُسالی سے مجول سکے گی ؟ کیا اُس کیلئے سنٹی سے دست پر دار ہو جانا ممکن ہے ؟ ابنی تک اُس کے بھائی اور کھا بھی نے میرے سامنے کے اس کہا تھا۔

یں مے من ہی من میں ای طرح کی کئی باتیں سوھیں - مجر جیسے اکتا کر ملونت کورسے کہا -«بڑا پیا را بچےہے۔ آپ کی گو دمیں آتے ہی جیپ بہوگیا !" « دو دھ پیتے بیتے سنٹی کونین د آنے نگی تھی۔ بلونت کورنے اُس کی کنیٹی پر کاجل ایک کالانشان بناکرکہا ۔۔ "بیو دیما کا بچتے ہے۔ اب ہمارے یاس رہتا ہے ۔ و مجانے ہب کو بتایا ہوگا !" " جی ۔۔ جی ہال کچھ فکر آوگیا تھا ۔ " بیل نے قدرے جی کہ دکھا کر جواب دیا۔ وہ مجھ دیر خامون سی رہ گئیں ۔۔ کبھی میری طرف نظری اُسٹھا کر بھی دیکھا ۔ طبٹو لنے کے انداز میں ۔ وہ کیا جا نزاچا ہتی ہیں ؟

میں نے ان کی تکھوں کی کیفیت کو سمھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا ۔ آخرا نہوں سنے ہی دیان کھولی ۔۔۔ اسکاری کو سے اس کا کھولی ۔۔۔ اسکاری کو سے اس کا کھولی ۔۔۔ اسکاری کو سے اس کا کھولی ۔۔۔ اسکاری کو سے اسکاری کو سکاری کا کو سکاری کو س

اشنے فیرمتوقع سوال نے مجھے تیبران کردیا ۔ کچھ کموں تک بن کوئی جواب نہ دیے سکا ۔ سوچتا رہا ، نتا ید و بھا ہی نے اُسے میرے بارے بی کچھ کر دیا ہوا پھر بھی میرے دل بیں ایک فوشی کی لہر پیدا ہوگئی ۔ میں نے کہا ۔ " یہ تا ٹرکس نے آپ کودیا ہے وکیا و بھانے ؟ "

" نہیں ۔ اُس نے اس بارے یں کھے نہیں کہا ۔ مرف اتنا بتایاک اب اُسی کمینی میں بہت بڑے افسرال موسی میں مروس تقی ۔ آب کے عہدے کے بارے یں اُس کے بھائی بھی کھے کہ رہے تقے ۔ "

- اپنے بہت بڑے افسر ہونے کی بات سُن کریں ہنس بڑا۔ کہا ۔۔۔ ہواُں کھپنی ہیں ایک ایک معمولی لائز لنا افسر ہول ۔۔۔ ہوا کی بین ایک کا ارا دہ معمولی لائز لنا افسر ہول ۔۔۔ لیکن ایپ کے من میں پیسوال اٹھا کیسے کوئیں و بھا کے ساتھ شادی کرنے کا ارا دہ مرکعتا ہول ! ''

د اول ای میں نے کھے کھے گئیس کرلیا ہے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے ؟ "، "آب کے گیس ورک سے بارے میں کیا کہ سکتا ہوں؟ پھر بھی اگریس اس بارسے میں کچھ سوچوں آب اسے لیندکریں گے ؟"،

لوائب اسے بندگریں گے ؟" ما ایک کشمکٹس میں مبتلا ہوگئ ۔۔۔ اس وقت بھے اُس کے سارے رقبے اُسی کشمکش ای کا نیٹج معسلوم ہوئے ۔۔۔ ڈاکٹرا قبال سنگھ کے چہرے پر بھی اسی شمکش کی جھلک موجود تھی۔ جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔

یلونت کورنے بڑے واز دارانہ لیمے ہیں کہا ۔ "ہم لوگ آپ کوسی دھوکے ہیں نہیں رکھت چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب الیما بھی نہیں ہونے دیں گے ۔ اُن کے سوبھا و کو ہیں جانتی ہوں ۔ آپ کو شامید و بیں کے جو آپ کے اُن کے سوبھا و کو ہیں جانتی ہوں ۔ آپ کو شامید و بھی نہیں معسلوم ہے۔ یکھے توا یسا ہی لگا۔"

وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ۔ میری طوف بھرولیسی ہی ٹھولتی ہوئی نظروں سے اُس نے دیکھا۔
میرے اندر ایک طوفان ساریج گیا۔ و ہ آخر کہنا کیا جا ہتی ہے۔ اُس نے اپنے آپ ہی یہ اندازہ میں و سجا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ لوگ بچھے و بھا کے بارہے میں تھی کونسی ہے ؟ اُس میں کھی کونسی ہے ؟ سی بیسی کھنا چاہتے تھے ۔ کرف میں کو و بھا کہ ہوا کیا ہے ؟ اُس میں کھی کونسی ہے ؟ سی بیسی کھنا چاہتے تھے ۔ کرف میں کو و بھا کہ ہوا کیا ہے ؟ اُس میں کھی کونسی ہے ؟

سوائے اس بات کے کہ وہ بھری جواتی میں بیوہ ہوگئ تھی ۔۔ وہ بھرسے اپنی زندگی شروع کرسکتی تھی۔ اس کا اُسے پوراحق تھا-

"آپ کچھ بتاہے تواش بہیلیاں بوجھنے کے معاملے میں خاصا گندنہ ہن ہول "میں نے یہ کہہ کرسننے کا کوشٹ میں کہ اگر چیران کموں میں مجھ برحیرت زیادہ غالب تقی ۔

بلونت كورنے أسے ايك براجى اوٹرھاديا — بھروہ مير بسامنے بيٹھ كر بولى — وہ گہرى بين دسو چكا تھا۔ بلونت كورنے أسے ايك براجى اوٹرھاديا — بھروہ مير بسامنے بيٹھ كر بولى — ويھانے خود كا اپنے باؤل بر كلها لڑى مار لى ہے ۔ وہ تجھ سے كام لينى توالسا بھى دبوتا — سوشلى كى جان ہى بہت بن اولى ، پر شھا كھا الكولو ايك معقول تنخواہ بانے والا — اور و بھا سے بھى بسے حمد بياد كرنے والا — ميں كير سكى ہوں ايسے تي كوكورا س معقول تنخواہ بانے والا — اور و بھا سے بھى بسے حمد بياد كرنے والا — ميں كير سكى ہوں ايسے تي كوكورا س كى بيوى بد نقيد ب بى ہى بھائے كى — اور نہيں توكيا ، براس كى عقل بر تو بتھر برائے تھے — اور كيا كہول ميں ؟ اور اس بي عقل بر تو بتھر برائے تھے — اور كيا كہول بي ؟ بن اس بي بات سب بى لوگ ہمتے ہیں — خبرت ہو ف كرما مار ہوگئى ہو تي بات كى بوت بال كى بوت بال كى بوت بالى كى جو بدنا كى جو بوت كى وہ بالى اور تي بالى كو بوت كى الى بوت كے بالى دولان كو بوت كى الى بوت كى بالى بوت بالى كى بوت بالى كى جو بدنا كى جو بالى كى جو بدنا كى بات كورنا كى بات كورنا كوش ہوگئى تھى بالى بات كورنا كوش ہوگئى كى بات كورنا كوش ہوگئى كى بات كورنا كى بات كورنا كوش ہوگئى كى بات كورنا كورنا كوش ہوگئى كى بات كورنا كورنا

یدسب سن کر مجیر توسکتر ساطاری ہوگیا۔ بلونٹ کورا بنی بات کہ کر فا موش ہوگی تھی۔ یں اس کی طرف ایک تک دیجے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حبوث بولنے والی حاسد بھا بھیدوں کا سابولٹ نہیں تھا۔ جوکھ اس نے بیان کیا تھے اُس کے بیجھے مجھے مذطن کرنے کا بھی کوئی جذبہ موجود نہیں تھا ۔ اُسس کا لہج بہت ہی معھوم اور سادا تھا ہے حدصاف اور نکھ انتھ ااور بالکل سبجا اِاُس کی پرکٹشش کمراہ سردہ

شخصيت كين مطابق -

 سخت ہے۔ ذرا ذراسی بات براسے بھٹکارٹ نانے لگتے ہیں۔ یں ہی ہاتھ ہیر جوڈ کرکسی طرح مناف نہیں کرسکتے۔ اُنہیں سمجھالیتی ہوں۔ بھے وبھا بر بڑی دیا آجاتی ہے۔ اگرچہ ہم اُس کا قصور کسی طرح معاف نہیں کرسکتے۔ میرے بجائے کوئی اورائس کی بھا بھی ہوتی تو وہ اُس پر ذرا سابھی رحم نہیں کھاتی۔ اگرڈ اکر صاحب و بھی کا گلاہی دیاد مناچاستے تو دہ انہیں بھی مذروکتی۔ "

یں اُسی طرح ہے تا ہوائی ۔ یہ یہن کرنا ہی شکل ہورہائی کہ وہ سب حقیقت
ہوگی ۔ اور حقیقت ہی کہ تن کڑوی! میں نے بلونت کور کوکئ جواب نذ دیا۔ بس اُس کی طرف تکتارہا
اور سوچتارہا ۔ نشکل وصورت سے وہ بہت ہی نیک معسلیم ہوئی ہے ۔ کافی تعلیم یا فتہ ہی ہے ۔
اس نے اپنے سے ال میں موجودا تن تکلیف ٹھائی پُرائی پرسے اثنی آسانی سے پروہ کیوں اُکھا دیاہے ،
اور بیسب سننا میرے لئے کتن عجیب ہوگیا ہے۔ بھا بھی اور نن میں آپسی صدکی روا بیت بھی ہمارے
سماج میں بہت پُرائی ہے ۔ لیکن مسزا قبال سنگھ کے مہر برب روبول کو دیکھتے ہوئے ایسے صدر کے دیے
کوئی مھوس منطق سمجھ میں نہیں اُئی ہے ۔ کیونکہ وہ وسی کے بیتے سے ساتھ ایک سگی مال میسا سلوک روا

یں بڑی الجھن میں بھنسا ہوا تھا۔ کیا جواب دول ؟ کاٹن یہ سب میں نے نہیں سنا ہوتا! کائن یہ سب نہیں ہوا ہوتا! آخر میں نے بہت سوچ سوچ کر پوچھیا ۔۔۔

روه سرگل کول تف ؟ »

مسزبلونت کور فرطی نفرت سے کہا ۔۔۔ « مُواچنڈی کُوھ ہی میں ایک منک میں اکا وُنٹند طریق سے کہا ۔۔۔ « مُواچنڈی کُوھ ہی میں ایک منک میں اکا وُنٹند طریق ۔۔ بیکن شنا ہے ہوشیل کے سورگ باش ہوجانے کے بعد سہ کل مے وجھا کو منہ تک نہیں لگا یا ۔۔ اُس سے ملنا جلنا چھوٹر ویا ۔ پہلے وہی اُسے ساتھ ساتھ سلے بھر تارہ تا تھا۔ وجھا اور سوشیل کو کبھی شملہ کھما لا تا کبھی کلوا ور منا لیا۔ اُس سے مزائش ہوکر ہی وسی اب چنائی کو ھونہیں جاتا ہے ہی ۔ جب کہ آپ اُسے وہاں سروس ولانے کی آف روے یکے ہیں۔ "

یں نے کہا ۔۔ «سروس تواسے کہیں ورجگہ بھی دی جاسکتی ہے ۔ لیکن و وقبول بھی توکے بھی دی جاسکتی ہے ۔ ایکن و وقبول بھی توکے ہے اور کے اسے دہلی کا آفر بھی دیدیا ہے، وہال بھی ہما را ریجنسل آفن ہے۔ »
«نابابانا ۔۔! سراقبال سنگیت فردا ہواب دیا ۔

"ہم اُسے دہلی میں سروس نہیں کرنے دین کے ۔ وہاں جہاں یا یارہتے ہیں ہماری برطری بدنائی ہوچکی ہے۔ ،،، بدنائی ہوچکی ہیں ۔،،

وہ بری طف مٹنڈے سکوٹ سے ساتھ دیجھنے لگی۔ اُس مٹنڈے سکوٹ کے ساتھ ہوہیں کل سے اُن کے چہرے پردیکھ رہائھا۔ لیکن وہ اس کشکٹ سے آزا دہھی جس میں میں میتلائھا۔ وہ بیے رد عمل کی منتظر تھی۔ ہیں اُس کی ہائیں سٹن کروہوں کے بارے میں کیا فیصل کرتا ہوں۔ لیکن میرے ذہن میں اُن واقعات کی ایک واضح تصویر میں بن رہی تھی مسئرا قبال سنگھ نے حدکھے کہا تھا وہ سب مسئی مشنائی ہاتوں پر مبنی معلیم ہوتا تھا۔

اسى كئة الى نے وضاحت جائى الآب نے يدسب كهال عائما على على عالى كولمله ميں ماليكولمله ميں ماليكولمله ميں ماليكو

ياديلي سي!"

وہ بولی ۔۔۔ وہ بی خورچن ٹری گڑھ گئی تھی۔ جب سوشیل کا سورگ باش ہوا تھا۔ میرے ساتھ ڈواکٹر ھا وہ بی ہے ہے۔۔ وہ تو دوسے ہی دن لوٹ آئے تھے پر میں وہاں ہفتہ بھر تک رہتی ہی تھی بوشیل کی مرتبو سے دوسرے ہی دن لوٹ اس قسم کی ہائیں بڑنے نگی تھیں ۔۔ وہ ال الفوس کرتے کی مرتبو سے دوسرے ہی دن سے میرے کا لوں میں اسی قسم کی ہائیں بڑنے نگی تھیں ۔۔ وہ ال الفوس کرتے کے لئے جتنی بورتین آتی تھیں سب ہی کی زبان بر بہی قسطہ ہوتا تھیا ۔۔ و بھا اور سہ گل کا ۔۔ وہ سب من سن کرمیرا توست م سے مارے سر تھیک جاتا تھا۔ یہ ہماری بڑی سے بورت تقی ۔ آب خورسو جسنے ، کوئی اپنے کسی رہنے دارسے بارے میں ایسی باغیں سے نا کہاں تک بردا شت کر سکتا ہے ؟ ما

شکی پھرایک سوال کیا۔ درکیا آپ کو ان سب باتوں پریقین آجا تا تھا ؟ " پرمشن کر بلونت کو رہے میری طرف تعجی سے دیجھ — بصیسے کہنا جاستی ہو ا آپ کتنے احمق ہی '

أن يرتقبن فركي في .. وجري كونسي بوسكتي تقي!

لیکن اس نے کھے سوچ کر جواب ویا ۔۔ رومھاک ایک بٹروسس تو بہاں تک بناتی تھی کر سوٹ ساکے المفس جلت مي وسم المجياك سيسم كل ك فليدك برجابه بي تفي - وه أن ك يروس مي ي ربتا تقا. بالكل اكيدا ت من كى تنادى نهين مونى تقى - إ دهرا و هرى الوكيول اورجوا ن فورتول كو اين جال ي يعنسالين اس سے بایش ہاتھ کا کھیل تف اس معاملے میں وہ برا استاد تھا۔ اس کے پاس رویے سے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بؤکری تودہ اپنی سماجی چینیت بنائے رکھنے کے لئے کرنا تھا۔ گھر کابہت کھا تابیتیا متھا جب فورت كوووات جيكل الي مينسانا چامتاائس يب تحفول سے لادريتا \_ ائے باس فارن سے منگواكرركھے ہوئے جھوٹے برائے تعفوں سے جن کی دلکشنی پر کوئی بھی مرمط سکتا تھا ۔ ڈیکورلیشن اور کاسمٹیک کے علاوہ وہ اپنے ایک ایسے ریشین کیرول کے ڈھرلگائے رہتا تھا جہیں دوسرے ملول سے آسانی سے منگوانا آسان نیس تھا۔ وہ لڑکیوں سے فوٹو کھینچ کر انہکیں بیش کردیتا ۔ یہ می اس کی خاص ہابی تھی ۔ لیکن کھھالیسے فولوجن سے وہ انہیں بلیک میل کرسکتا تھا اپنے پاس رکھ لیتا تھا ۔ اُس کے گھریش میوزک سے بے شمار کیسٹ تھے۔ وی سی آر بر دکھ نے جانے والے ویڈریو کیس طیعی - بے متمار فلموں کے متناعود ك كليحل بيوكرامول كريمي بعي وه اجانك بليوفلم بعي ليكا ديتا تق المراك كالسيتمال بعي أس كالك خاص متيهيارسفا - وسهكالسي لا يح من وبال جاتى رئينى تقى - الروس بروس كروكول مك كوسلام سوكيا تفاكدوه كرسي وقت عكتى ہے ۔ وہ أس كى تاك ميں رہنے لگے ہوائ سے لئے يدايك ولحسب تماشا تف مسيني بجانا، زور زور سے كانسنا، أوازے كستاً ور فوصيله بازي تك كرنا - وه سیم اندرسے بندیوے وروازے برند حرف بتحر سینکتے تھے بلکہ مہول نے توایک بار باہرے تا لا بھی دال

ديات - كيت إن بري ولا الله على الله على الله

مستربلونت سنگھ کھ کھول تک خاموش رہ کراولی ۔ سایک اور بڑوسن بتاتی تھی۔ ہم مؤريس مردول كام يرجل جانے كے بعد عام طور برسر بروت بى ابى ابنى جاربانى يا چى كى تا بيروى كسيك كر كلي إلى الك حكر ببير جاتى تقيل \_ برى كياس بين يرون يا كار صف كے لئے كوني نذكوني كام بهونا سویٹروینرہ بننا او ہرسی کواجھا لگتا تھا۔ وہما ہمارے سامنے سے مئی بار دیکل کرسم گل کے گھریں گئی تھی۔ ایکن وہ ہمارے یاس گوی بھرے ہے بھی نہیں وہی تھی۔ ہمارے ساتھ کلام تک کرنالے نہیں کرتی - بية نيس، فدكوكيا مجمعي على اكوني توريدى إجيه اسمان سے أركراً في بو إليان سويتيل كي أنكهول بركيول بيروه برا الواليف، يربات بماري مجهم بن نهيه أني تقى \_\_ يه ساري بات مين انهي كى بتانى بهونى شنارى بول. سمحے نا إاس بن انبى طرف سے میں نے ایک شید بھی نہیں جوڑا ہے۔ كوروكر نحة عماوك في كاسوكن ه!

اجانک در دازے بردستک ہوئی سے سے بلونت کورائے کر در دانے کی طرف جلدی-آنے والاڈ اکٹر سزلین کم رکھا۔ اس فیرے ساتھ بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا ۔ سب ری فريت بوقي - ين مي اس كے ساتھ برك اخلاق سے بیش آیا۔ اگر جيد مير اندر ب حد تناؤلقا۔

برط المینت تھا۔ اس پرمیں بڑی کوشش سے قابو پائے ہوئے تھا۔

مرزانبال سنگھ نے توجیسے اپنی کشمکش سے نجات پالی تقی ۔ اس کے چہرے پر ایک اطینان کی جھلاک تقی ۔ اپنا دکھ دوسرے کومنتقل کر دینے سے یہی ہوتا ہے ۔ لیکن وہ مرور ہرگز نېيىن نظرارىيى ھى -

آپ کوبرے کھ بتا سے ای ۔ چنڈی گوھ میں رہے ہیں نا! "

ید کیر کردہ تو کچن کی طرف چلدی ۔ ہم دولؤل کو ایک تیرت میں مبتلا کئی ۔ ڈاکٹر نرلیش کمی ریے میری طرف چونک کردیجھا ۔ اُسے معسلوم نہیں تھا ہم کون سے موصنوع پرگفتاگو کررہے تھے ۔ لیکن میں نے اُسے زیادہ دیر مک تیرانی کی کیفیست میں مدرکھا اور کھالنس کم كلاصاف كركها-

" ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ہگل کے بارے میں کھ بتا کیں گے ؟ وہ ونڈی گڑھ کے كسى ينك بل اكاؤملنك تف إ "

سبکل کا ذکر سنتے ہی اُس کی انکھول کی چیک جیسے ما ندیر گئی ۔ اُس سے چیرے کا تناوُ اور گہرا ہوگیا وہ کچھ کموں تک میری طرف خانوش نظروں سے دیجھتا رہا ۔ یہ توصاف معلوم ہورہا تھ کہ وہ سہر کل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اُس نے سگریٹ شلے کا

"بيراجيا بواكر بلونت بها بھي تے آپ كوان كے بارے بي بناديا- انہيں بنابي ديناچا ہيے تفار ان سے میں ہی توقع رکھنا تھا ۔ وہ بہت، ی مجھ دارخا تون ہیں۔ اچھا ہوتا وہ خودی آپ كوسهكل كيارة من مي بتاديتين -! فيهاس مشكل من دالندى كيا عزورت تفي - كيا وہ نہیں جانتیں کسہ کل کا ذکر ہی میرے لئے نا قابل برداشت ہوجا تا ہے! لیکن فر سے نین جب یہ مجھی پر چوٹر دیا گیا ہے تویل آپ کوسب کھے بتائے دیتا ہول ۔۔ " وہ کھ کھوں تک خاموش رہ کر ہوئے ۔۔۔ بھی خوبروا دی کو اگر استین کا سانب كها جائے تولوگ عام طور بریقین نہیں كرتے \_\_ كيونكم أن كى ہم رر دیا ل ایک خوبھورے اومی کے ساتھ زیادہ ہوئے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری سے ۔ لیکن وہ سے جے آستین كاسانب عقا - مجتن كرف والے دوست كے لئے بفكى حجيم ي انسان كے بعيس ميں تنبطان! ا سے بیٹی نظری کوئی بھی ایسا سمھنے کے لئے تیا رہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ خوبھور ت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلاکا ہنس مکھ اور قرمت مزاج بھی واقع ہوا ہے ۔ وہ پڑھالکھا اور مبترب بھی ہے۔ آب اس سے ملیں کے توفر داا سے کرویدہ ہوجا بی گے۔ اس کے قریب ہونے برفخ محموس کریں مے - بیکن وی شخص اندرسے کتنا خطرناک اور کمینہ ہوسکتاہے ۔ اور کتنا بڑا وی بارچ ، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ۔ خراب تورہ بوری طرح ایکسپوز ہوجکا ہے ۔ اس کے بارے میں سب جان کے ہیں - دوسرعاہ اسے معاف کریں مگریں ایسا نہیں کرسکتا ۔ وجھاکے ساتھ اُس ك تعلقات ميسے بى رہے ہول مجھے اُس سے كولينا دينا نہيں ہے ۔ كيونك ميں نے اُنہيں مبعی سائق سائق نیاں دیکھا ہے۔ جو کچھ معصور ہے وہ لوگوں کی ہی زبانی سنا ہوا ہے۔ لیکن اس پر میں اس سے لیقین کرسکتا ہول کراسی کی وجہ سے میں نے ہی ایک مدوم انتا یا ہے ۔ سوستيل توكائر كف \_ سوسائلي كا ورد إسماج سے خوف كھانے والا \_اس نے اپنے آپ كو فودمار دالا \_ وہ ويها كوسمها بجها كرسم كل سے دور بھى لے جاسكانھا \_ سمكل كوئى سب كسامة ذليل وخوار كرمًا- أس كا اصلى تيمره سب كودكها ديمًا \_ كيونكه وه اسى اوك كالمستق مقًا. لیکن اس ہے چارے نے کچھ بھی نرکیا ۔ شایداس کے لئے ایساکرنامکن تھا بھی نہیں ۔ وہ بہت ہی کمزور دل تابت ہوا۔ اس سے مصرف برداشت ہی نہیں کیا جا سکا کواس کی بیوی سیاور شخص سے مجتنت کرتی ہے ۔ اُس کے اپنے ہی ایک قابل اعتماد دوست سے ! جب اُسے قین ہوگیا تواس نے چیکے سے جان دیدی \_ وک طرح طرح کی بائیں بناتے ہیں، و معیا ورسم کانے مل كرأس كى جان نے لى يعين اسے كھ كھے لا ديا كيا - مجھے يقين نہيں ہوتا \_ يس سوت بل كو بہت قریب سے جانتا تنا۔ وہ بہت سیدھا اور سادہ مزاع آدی تھا۔ سے دل سے محت کے والا برشخص برفورًا اعتمار كرييني والا وهي سائنة م لين واله توكول بي سينان مقار وہ اس قعم کے مردول میں سے نہیں تھا ۔ وہ دوسری طرح کا انسان تھا ۔ وہ ایسے

شریف انسانوں کی نسل سے تعسلق رکھتا تھا جو بڑا بھاری صدرمہ آپڑے ہوا پی ہی جان دیدیتے ایں - وہ بھی اپنی ہی جان ہے سکتا تھا - یہ اُس نے چیکے سے کر دکھا یا ۔۔۔ ناز ہر کھایا نہ خود کو گولی ماری ۔ بس اپنے دل کوایک پہاڑ جیسے ہو جھ سلے دبادیا ۔ اسے آپ بار ہے اطیک بھی کہے

سے ہیں!" وہ اتن لمبی گفتگو کر چکنے کے بعد محمولای دیر کے لئے خاموش ہوگیا۔ جیسے سائس لینے کے لئے ڈک گیا ہو۔ ایک اور سکر میٹ بڑے اطبینان سے سُلگائی ۔۔۔ اور پھر

يولنے كے لئے تيار ہوگيا -

اب میں آپ کواپنا ایک فقد سنا تا ہوں۔ جو مجھ پر بیتی ہے ۔ میری ایک اسٹوڈنٹ - ہرجیت کور \_ بیرے جگری دوست ڈاکٹررام سنگھی بیٹی \_\_ وہ مبری بہت ای وطین اسٹوڈ نشتھی ۔ اُسٹیں نے یونیوری میں انگلٹ لڑ پھر پڑھا یا تھا۔ ایم لے پارٹ وان میں اس مے بہت اچھے ممبرائے تھے ۔ مجھے تقین تھا اور اُسے بھی کہ وہ فائلیس الله المرسيكند كالس تو مفرور في جائے كى - أس كے لئے ميں نے ايك لوكا كھى ديج ركھا تھا ۔ رام سنگھنے مجھے اُس کامستقبل سنوارنے کا پوراا ختیاروے دکھا تھا۔ کہتا تھا، تہاری بیٹی ہے ۔اس پر تہیں پورا اختیارے ۔ وہ لاکا فیروز پورے ایک کا لج میں سائیکا لوجی برطها تا تھا۔ بات بکی ہومی تھی ۔ ہرجیت کے سے مرطرخ سے پیچنگ تھا۔ لیکن بیت نہیں یہ کیسے ہوا کہ ہرجیت کوکسی نے سمبائل سے ملوا دیا۔ یقنین اس کی مسی مہیلی نے ایساکیا ہوگا۔ مجھے آج تک اُس کا نام نہیں معلوم ہوسکا ۔ شاید سرجیت کا بھی اُسیِ بنگ ہیں اکاؤنٹ تقا جہال سبہ کل کا کر اعقا ۔ وہ اُس سے ملتے ہی اُس کی دیکھی میں کھو گئے۔ اپنے نگیتہ پورندرسنگی تھین کو مجول کئ ۔ سم کل کے بارے میں تو یہ سب جانتے تھے کہ وہ ایک تمبر كاليديز كلرب المجعد لي محيا لى لا كيول كو فورًا اپنے بس بن كرليتا ہے ۔ جب أنهيں وہ ڈرگس كاچسكاكار يتاب توجوره أس آسان عني جور يس بي بربادى كا أني بربادى كا أني بربت دير بعداصاب ہوتا ۔ جب وہ اپناسے کھے کھو بھی ہوتی تھیں ۔ ہرجیت کو بھی بہت دیر بعداس كالصالب موا - جوكي وه اسدد على تقي أساب والب لينا ناممكن تف - جوكي ایک روزوہ ا چانک اپنے مین کا کئے پس میں پیشن گئی ۔ سخت پریشانی کے کمے ہیں۔ اس نے خود کو جلا ڈالا ۔ کیر ول میر سر ول جھواک کرائی ہی نا دانیول کی آگ میں خود کو بھسم کر دالا \_\_ ير مقام بري سب سي انتيلي وزي المسلود و منط كاانجام احب يريد معلوم يون بروه وال وماكيا -میسے کھ ہواہی نرہو۔ اُس کے مال باب نے اچانک کچی سادھ لی ۔ بالکل کونکے ہوگئے۔ میسے انہوں نے اس بیٹی کوجنم ای نہیں دیا ہو ۔ اس کی بھی پرورش ہی تک ہو ۔ دراصل انہوں نے

پنجاب کوایک بھیانک فرقدوارانہ فسادکی لیدیٹ ہیں آنے سے بچالیا تھا۔ جو پہلے ہی جنگجوؤل کوجہ
سے دہشت ہیں مبتلا ہے ۔ رام سنگھ نے مجھ سے بھی شکایت نہیں کی کہ ہن اُن کی بیٹی کو جسے
وہ میری ہی بیٹی کہتے تھے گراہ ہونے سے کیول نہ بچاسکا ہیں نے اس پر سخت کوی نظر کیول درھی ؟
اُس 'ڈی باج ، اور سنگدل سہ کل کواس بات کا ذراسا بھی انسوس نہ ہواکہ اُس نے اپنے موہ کی کنتی صیدن اور ذہین لوکی کو جیب جا پ موت کی گوری سوجا نے ہر مجبور کر دیا۔ اُس کی نہ ندگی کا
سب سے بیش قیمت زیور چھین کر اُس کا سب کچھ دوٹ کر اُس کا سب سے بوا نی ٹیجھین کر جسے
شا دی ہونے تک محفوظ رکھتا ہماری بیٹیال اپنا دھم مسمجھتی ہیں! اپنا دھم اور آور آور شری اِس بی ہے۔
شایدائی لیے اُس فرم اے کا فیصل کر لیا تھا۔ "
شایدائی لیے اُس نے مرجانے کا فیصل کر لیا تھا۔ "

یر کہتے کہتے کہتے ہو اکٹر درکیٹ کماری آنکھیں نمناک ہوگئیں ۔۔ اُس کی آ واز بھی ہم اگئی۔ اُسی وقت مسزا قبال سنگھ بھی کچن میں سے باہر سنکل آئی۔ وہ میری طرف ٹٹولتی ہو تی نظروں سے دیچہ رہی تھی۔ یہ جلنے کے لئے کہ میٹے کو اکٹر نرکیش کم ارکی بالوّں سے کیا تا نرقبول کیا ہے! اور اب میں وجھ اکے بارے بیں کونسافیصلہ کرتا ہوں ۔!

وہاں بیٹھے ہوئے تھے بالکوئی اور کروں کے درمیان و کھا کی جھاک دکھائی دسے گئی۔
وہ با کھ روم سے نہا دھوکرا ور شاید کھے کپڑے جی دھوکر باہر تنکلی تھی۔ دھوئے ہوئے کپڑوں کو
یالکوئی اس دیواروں سے آربار لگے ہوئے بیلاٹ کے تارول پر کھیلارہی تھی۔ کچھمردانی فیفین جو
یقینا اُس سے بھائی کی ہول گئی، کچھ سے لواری اور ڈو ہے جو اسس کی بھا بھی کے ہی ہوسکتے تھے
اورسنٹی سے بھی فراک اور نیس کے می اور اُس کی جھوٹی جھوٹی بنیانیں ۔۔۔
نہا دھوکروہ بہت نکھری تکھی لگ دہی تھی ۔ اُس کے بھیگے ہوئے کہے کہ بیال اُس

کی پیٹھ پر تھول رہے متھے۔ یں اس کی طرف دیجھتا سارہ گیا۔ اُسے دیکھ کریس نے اپنے دل یں ایک در دسابھی محسوس کیا۔ جیسے وئی چیزا چانک لاٹ گئی ہو۔ میرے روم روم پیں جُبھ دہی ہو۔ یں اپنی مگرسے ہل ہمیں سکتا بھیا۔ نبھے ابنی مگر بر جیٹھے رہنہا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن ہیں اپنے اضطاب کو جھپائے ہوئے بیٹھا دہا۔ نبھی نبھی نظریں اُسٹ کروس کی طرف بھی دیچھ لیتا مقدا جو بالکونی میں دھوپ سے دُرخ بر کھڑی تو لیے سے اپنے بھیگے ہوئے بال جھٹاک رہی تھی۔

پھراھائک وہ ہماری طرف آنے کے لئے جل پٹری ۔ بڑے شکوہ سے جلتی ہوئی آئی ۔ جسے دیچہ کردل کو دھڑ کئے سے روکنامشکل ہوگیا۔ اُسے دیکھ کروشواس نہیں ہوتا ہف کہ اُس جیسی سے ناوراتن پُرسکول عورت اپنے کا ندھول پراتنے بڑے اذبیت بھرے مافنی کا بوجھ مھائے ہوئے بھی اس قدر دلاو بڑی اورسٹ کوہ کے ساتھ جل بھر سے او بھی کود بچھ کر تو بل بھر کے بے بھی اس طرح کا شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔

أس نے مجھے دُور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ سیدھی سرے پاس آئی اور لولی

را آپ آگئے! "

یصے دیکی وہ واقعی فوٹ نظائی ۔ لیکن اس کی نوشی یں ایک ٹھم او کھا۔ اُس کے ہونٹوں پر جہائی کی مسکر اسٹ نیے دار ہوگئی ہی وہ فور اُ غائب بھی ہوگئی۔ فلایں لوٹ کوسی ستارے کا گم ہوئی ہوئی روشنی کی طرح ۔ نتا بدوہ سکرانا چاہتی ہی نہیں تھی ۔ یہ جافتیا را بنے آپ اُ جر اُن تھی۔ وہ ایک عصے سے نہیں مسکوائی سھی۔ اُن تھی۔ وہ ایک عصے سے نہیں مسکوائی سھی۔ کھل کر نہیں آسی تھی۔ وہ ایک عصے سے نہیں مسکوائی سھی۔ کھل کر نہیں آسی تھی۔ وہ ایک ایسے لمے کی منتظر تھی جواجانک اُسے اپی گرفت میں لے لیے ۔ اس کا سارا فوف دُور کردے۔ یہی تنسس پڑنے کا خوف!

و مجانے داکھ زئین کی رکودی کے کرسے جھکالیا۔ اُسی وقت اُس کی ہجا بھی نے ہم سب کو دائنگ روم میں بلالیا - وہال دائنگ ٹیبل پر کھانے کے لئے بہت کے پروس دیا گیا تھا۔ آئملیدہ ' پراٹھے ،سوجی کا بھاپ دتیا ہوا تو ت بودار حلوہ اور بہت سے بھل ۔ لیکن میرامن کھانے سے اُجا ٹ ساہوگیا تھا۔ مسزاقبال سنگھ کے احرار پر میس نے خود ابہت منہ مارلیا ہم سب بڑی فاموستی سے میز کے ارد گرد بیٹھے تھے ۔ ایسالگتا تھا ہماری با تیں اچا نک ختم ہوگئی ہیں۔ اب کہنے سننے کو کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہیں۔ اب کہنے سننے کو کچھ

نارخة ختر كركم م سب مبز برسے الله كئے - و معا اور سزاقبال سنگونے جلدى جلدى الله مرتن سي مطرف و محصة برتن سي مطرف و محصة مرتن سي مطرف و محصة موسے يوجها - اور و معا كى طرف و محصة موسے يوجها -

پیطیے گا، میں ساتھ!" و بھانے اپنی بھا بھی کی طرف دیکھا۔ بلونت کورنے اُس سے کچے د کہا ۔ لیکن دولؤں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں سوال جواب کر لئے تھے۔ دراصل وہما ہم نینوں کی بدل ہوئی نظروں کے درمیان اکسیلی رہ کئی تھی۔ بھر ایسی میں ایسی رہ کئی تھی۔ بھر ایسی میں اور دے دیجے اور اور دے دیجے اور دی میں کہری نین دسور ہا تھی ۔ و مجانے جھک کراس کے گال بر اوسہ دیا ۔ اُسے کچھ کمول کک دیجھتی دی سے میں اسے بھران میں اسے ہو کھی دی اس وی کھران کے میں دیا ہما کئی ۔

میں سیر هیوں سے آستہ آستہ مستہ نیجے اُتردہا تھا۔ میرے بیٹیجے وبھاتھی اور اُس کے بیٹیجے ڈاکٹر نرنش کمب راورمسز اقبال سنگھ ۔ یہجے سٹرک پر آکر میں نے کانک سے اندر جھا نک کرد کھا۔ ڈاکٹر اقبال سنگھ مجھے دیجھتے ہی مربضوں کو چھوٹر کر با ہر آگئے ۔ میری گاؤی تک ۔ جو اُن کے کانک

کے سامنے کھولای تھی۔

لوگ میں حسب معمول آجا رہے تھے۔
اچانک ڈواکٹرا قبال سنگرے کلنگ سے سامنے ایک بینیٹر کی دکان پر حمب گراانٹر فرع مہوگیا۔ ایک سکھ دیمیائی نے جوابنی سائٹ کل کے بیچھے گھا کس کا ایک گٹھ طبا ندھ کرنے آیا تھے۔
ابنی سائٹ کل ہری کیرست سنگھ بینیٹر کی دکان کے سامنے کھڑی کردی تھی۔ اس بر ہری کیرت سنگھ نے ابنی سائٹ کل ہری کیرت سنگھ نے ابنی سائٹ کل ہری کیرت سنگھ نے ابنی سائٹ کل اور کہما کو وہ سائٹ کل فرا ایک طرف ہٹا کر کھڑی کے ساتھ گائی گلوج کرے وہاں سے مجاگ گیا لیکن سائٹ کل وہ ایں چھوٹر گیا ۔ اس پڑ ہری کیرت سنگھ نے شور مجا دیا۔

"اس کھاس سے اندر۔ ہم جھیا کر رکھا گیا ہے۔ سب ہوگ ہوٹیا رہوجا بیل۔ یہاں سے

م م ط جا میں ۔ ان

یکہ کو اس کے دور سے آبک دھماکہ ہوا۔ گھاسس کے گئھ و میں واقعی ایک بم جھیاکر دھاگیا تھا جس کے اور اس کھے زور سے آبک دھماکہ ہوا۔ گھاسس کے گئھ و میں واقعی ایک بم جھیاکر دھاگیا تھا جس کے گئھ و میں واقعی ایک بم جھیاکر دھاگیا تھا جس کے گئھ و میں واقعی ایک بھی زخی ہوگئے ہم طوف سے بھٹے ہی سروار ہرک کھی نخی ہوگئے ہم طوف سے بھگ در اور ہا ہا کا در بھی گئی میں نے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر کرتے پڑتے و کھا اور ہا تھ برطوا کرو بھا کہ دوسرے کے اوپر کرتے پڑتے و کھا اور ہا تھ برطوا کرو بھا کہ جھیا ہے۔ بھی نے کے لئے کار کے اندر دھ کا دے ویا۔

المنارق

حصب کے ہم مالیرکوٹلات روانہ ہوئے تھے۔ یا زار میں افراتفری کا عالم بھا۔ پولیس کی گاٹریاں فراتفری کا عالم بھا۔ پولیس کی گاٹریاں ایک سے بعب ایک بھی آرہی تقییں۔ میں نے ڈاکٹرا قبال سنگہ کو حلدی ایک کا نیا کائنگ بند کرتے ہوئے دیکھا تھا بر بر بنونت کوراورڈ اکٹر نرلیش کمارا و پرفلیٹ پر بہنچ کے تھے۔ انہوں نے بالکونی میں سے اصلاح انداز میں اپنے اپنے ہاتھ لہرائے تھے اورا شارا کیا تھا کہ میں اپنے اپنے ہاتھ لہرائے تھے اورا شارا کیا تھا کہ میں اب و ہال سے نکل جانے بیں دیرین سکاؤں .

یرکیساماتول بھا،برکیساموقعہ تھا کہم چلتے وقت اُن کے ساتھ اطبینان سے دو آخے ری

الين بي بي بي بيد كے تے۔

یں جلدی سے گاؤی شہرے باہر نکال کرنے آیا۔ پٹیالڈ اورا نبالہ ہوتی ہوئی دھی بی جانے والی سے گاؤی سے گاؤی سے ہوئے میں کئی طرح کی ہوزباتی جانے والی سے گذرائی ہے۔ گورے سے کاایک ایک کی بھی یا دمقا۔ کوئی کھی ہو نہیں کے میفیتوں میں سے گذرائی ایک ہی ہوئے ہیں ہے اس سے ساتھ کتنی بایش کی تقیق نایت ہوا تھا اگر جبر بعض کھے ہے حد تناؤ ہوئے سے کاایک ایک ہی ہے اس سے ساتھ کتنی بایش کی تقیق نایس سے کھی ہوں کہ بار با ہوں۔ اب اسے کیسے کیسے پولنے پر مجبود کرلیا تھا۔ لیکن اب بین اس سے کھی ہیں کہ یا رہا ہوں۔ اب میسے کیسے کیسے پولنے کی خود کرلیا تھا۔ لیکن اب بین اس سے کھی ہوئی کہ ہوئی ایک دوسرا تنا وُرے۔ جھر پرلیٹ یما نیوں سے با ہم تعقل کوانی زندگی اپنے ڈوفنگ اب اس سے کچھ کہتے شننے کی خود رت ہی کیا ہے ۔ اب مین میں دوسرے نہ ہوئی کی پوری آزادی حاصل ہے ۔ و بھی اگر چنڈی گڑو تھیں سروس کرنا چا ہی ہے گؤو ہیں کردوں گا۔ لیکن ابھی تو کو دہیں کردوں گا۔ لیکن ابھی تو کیسے کیسے آئے کیوں سفارٹ کرنا پھروں ؟ وہ اگر مجبود کردی کی توکر دوں گا۔ لیکن ابھی تو کیسے کیسے آئے کیوں سفارٹ کرنا پھروں ؟ وہ اگر مجبود کرے گی توکر دوں گا۔ لیکن ابھی تو

یر میں مسلوم نہیں ہے کہ وہ سروس کرنے کی خواہ شمندہے بھی کہ نہیں ۔ سروس تو وہ کہیں نہ کہیں مروس تو وہ کہیں نہ کہیں صرور کرے گا۔ آج اُس کا باب موجودہے ۔
کل وہ نہیں رہے گا۔ بوڑھے آ دمی کی زندگی کا کیا بھروسا! بھر تووہ بالسکل ہے سہا را ہوکر سہ جائے گی۔! اُس کے بھائی اور بھا بھی تو اُس کی مدد کرنے سے رہے!

یس من بی من بی من بی اس مے کئے کو صفے کگا کرو بھی اسے بار نے میں وہ سب کیول کہا گیا بھیا۔ یں نے اپنے دل میں اس کا جو المبیع بنا رکھا تھا وہ ویسے کا وبسار ہنا چاہیے تھا۔ یں کافی تیزرفت رسے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں جلدسے جلد دہلی پہنچنا چا ہتا تھا ۔ کبھی کبھی گاڑی کی روزے ارکم کرد نبی بڑتی تو میں ایسا کر تولیتا تھا مگر اسس وفت میرے اند رخصہ بھی بھرجا تا تھا۔

ببرے اندر عقر دراصل کئی بالوں کی وجہ سے بھرا ہوا تھا ۔ جو کچھ بٹیبالدا ور مالد ہے گوللہ میں دسہشت لیسند کر سیکے تقےا ورجو کچے ملونت کو دا ورڈ اکٹر نزلیش کمار و بھیا کے بارے یاں مجھ سے کہنے رہے تھے - اوراب یک وسمب چو بحکے کھے بھی نہیں کہرسسی تھی۔

بین نے اپنے عفقے کا تجزید کرنے کی کوشیشن کی و تعبا کے بارے ہیں بیرا فوری ردعمل غلیط ہوگا ۔ مجھے توارن کا دامن ہاتھ سے نہیں حجوڑ ناچا ہیئے ۔ میرے اندرا چانک اُتھی ہوئی جوار بھاٹا تھنڈی پڑگئے۔ یس نے ایک مبار سرک سے کنارے کاڑی روک کی ۔

ویما بچھلی سید فی بردونوں ہا تھوں میں مذہبیائے سوئے بم دراز تھی۔ یہ دیجے کر فیے بڑا تھی۔ بہوا میں نے دروازہ کھول کراندر جھا نکا ۔ ربن سے بندھے ہوئے اس کے بال اس کے بال اس کے بہرے کو تبییائے ہوئے اس کے ساتھ کوئی بات جہرے کو تبییائے ہوئے تھے ۔ مالیر کو ٹلاسے سکلنے کے بعد میں نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی ، میں نے اُسے جس تیزی سے گاڑی کے اندر دھ کا دے کرگرا یا تھا۔ اُس نے سرائھا کرمیری طرف نہیں دکھی تھی ۔ فرہ اپنے مجھائی اور بھا بھی کو آخری بارد یھی تھی نہیں سکی تھی۔ شاید کرمیری طرف نہیں دکھی تھی ۔ فرہ انداز سے ابھی تک پڑی ہوئی تھی۔

میں نے ہاتھ بڑھ کراُسے کندھے سے جھوا۔ اور بکارا ۔۔ دو بھا جی ا ! و بھا نے سراٹھ کرمیری طرف دیکھا۔ اُس کی آنکھیں آنسووُل سے بھری ہوئی تھیں۔ اُس کا ما بھے ایک مگرسے ہوئی تھیں۔ اُس کا ما بھے ایک مگر شوجا ہوا تھا ۔۔ سٹوجی ہوئی حگر نیلی ہو گئی تھی۔ مجھے یاد آیا ، میں نے بم کا دھما کرسٹن کرا در لوگر ل کو بٹری گھرارہ ہے معالم میں ایک دو سرے کے اُوپر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو مین اُس سے دھے واس کے ما تھے پر چوٹ وکھی ۔۔ شاید اُسی بین اُس کے ما تھے پر چوٹ لگ گئی تھی ۔

میں نے اس کے ماتھے پرچوٹ کے نشان کو دھیرے سے جھوا اور کہا ۔ "آئی ایم ساری! مجھے نہیں معسلوم تھا! بیسب میری وجہ سے ہوا۔"

یں بہت دیر تک و بھاکے ساتھ کوئی بات رنگرسکا دس پزدرہ کلومیٹر تک کا ڈی خاموشی کے یئر بہاؤ بر بہتی سی جلی کئی تھی۔ میں اُس سے ساتھ نظریں ملانے کی ہمت تک کھو بیٹھا تھا ۔ اچا نک وہ ساماز و محوار ریکی ہ

" ذرا گاڑی روک لیے - ا

ين شي كالري كوأسى رفت ارسے دورانا جاري ركھا۔

کے دیر بعب دائس نے ذرائسختی سے کہا ۔۔ "میں کہتی ہوں اسکاٹری روک یسجئے ۔ !" وہ ابھی تک میرے باز وکو بجولے ہوئے تھی ۔ میں ذراسا سے گھماکراُس کی طرف دیکھنے کے لئے جیسے مجبور ہوگیا۔ اُس کی اُسکھوں میں مجھے وہی کیفیست نظا اَ کی جس کی مجھے توقع تھی ۔ خدشات اُسکا مکتیر التجایش ۔ اس ملی علی کیفیت میں ایک عجیب ہی قوت تھی ۔ ایک جیر تناک کیفیست ۔

"بیلینر!!" اُس نے بھرالتجاکی ۔ ٹیس نے گاڑی روک کی ۔ جیب سے سکریٹ کی ڈیٹیا نکال کرا یک سکریٹ سے سکریٹ کی ڈیٹیا نکال کرا یک سکریٹ سکریٹ سالگائی ۔ اُس کی طرف بھردی ہے ۔ اِس کی طرف بھر کی ہے ۔ اِس کی طرف دیکھتی رہی ۔ مبری آنکھول ٹیل سیدھ ۔ بھراسی تھر تھرائی ہوئی آواز ٹیل اولی۔

ر میں پوچھے ہول آب اسقار رئیب کیوں "یں ؟ " رنہیں تو! " میں نے جھوٹ بولنے کی کوششش کی جبس کا ذاکقہ بچھے اچھا نہیں لگا

میرے اندر سے اولنے کا وصلہ کی کہال روگیا تھا۔

"کوئی کاران توضرورہے! بیچ بتا ہے۔ میری بھابھی نے کھ کہاہے ؟ " میری نظروں کے سامنے اُس کی بھا بھی کا چہرہ گھوم گیا ۔ اُس سے شنی ہو تی ساری بایش بھی میرے ذہن میں گونج گؤنج کئیں۔ بیس نے پوچھپا ۔ "اَپ کو پورا و شواس مقاآ بِ کی بھابھی بھ سے صرور کھے تھے گی ؟ "

اُس نے لمح بھرتک میرے ہونٹوں کے درمیان جیسی ہوئی اور کا بینی ہوئی سگر میٹ کی طوف دیجھا۔ جس کے سرے پر بھی ہوئی را کھ دھیرے سے میری گودیں گریٹری اور بھررا کھ کا مجھا ہوا بھول لاطفکتا ہوا میرے پاول کے باس جاکر ڈک گیا۔ و بھانے پاؤل پڑھاکرا بنی جب ل کے بیجے را کھ کو دیادیا ۔۔۔ اور کہا

رمیری بھابھی بہت ہی کمزور برب نالٹی والی ہے ۔ اُسے بن اَبھی طرح بھانتی ہوں بعدادم نہیں آپ نے اس بارے میں بورکیا یا نہیں میرے بھائی صاحب کے سامنے وہ خود کو بہت کم نز سمجھتی ہے ۔ اسی لئے دہ بور کو طور برنہ کہنے والی بائیں بھی کہ جاتی ہے۔ دوسروں کی ہمدروی ماس کرتے کے لئے۔ دوسرے لوگوں نے تو میرے بارے میں ا تناکچے نہیں کہا ہوگا جننا کچھا س نے اپنی طوف سے جوڑو میا ہے ۔ اسی سے اُسے ایک انجا ناسا سے مل جا تا ہے ۔ ایسی بائیں کہ کر ہی وہ دوسول کا دل جننے کا جنن کرسکتی ہے ؛

و کو امیری طرف البی نظروں سے دیکھتے دیکھتے جب ہوگئ جن میں ایک ہی سوال تھا ۔۔۔ بن نے اس کی سینے کی شخصہ یت کو سمجھنے میں کبوں خلطی کی ؟ می است کا آوا صاس ہو بیکا تھ کہ وہ سماجی اور سیاسی سطی برخاصی باست تورہے۔ وہ و قوی مسائل برایک صوت مند نقط نظر کھتی ہے۔ اب یہ بھی مسلوم ہوگیا کہ وہ دوسروں کی شخصیت کے بارے میں بی برخی مرائی سے سوچ سکتی ہے۔ اور بڑی مدلل رائے کا اظہا رکرے تی ہے۔ میرے دل میں ہلکی ہی خوشی کی ہرائے ہی است کی خوشی کی ہرائے گا اثر ہوگی ہی سے متا تر ہوگی ہی ۔ میں نے کہا۔

"ایک می خوشی کی ہرائے ہوں کی ذہانت سے متا تر ہوگی ہی ۔ میں نے کہا۔
"ایک می است دھوں ہی ،

، پوچھے ۔ ، اُس کی اُ وا زیبے سے زیادہ صاف اور مفبوط تھی ۔ وہ میرے کا لول میں بحق ہوئی کی لگی ۔ جیسے میرے ذہان سے کئی تہ خالوں میں گو بختی بھری ہو۔ لیکن اُس کی اُسکھوں میں دیسی

بی کیفیدن نمایال تھی۔ کچھ کرب آمیتر اکچھ نرم اور کچھ ٹکائتی! بیس نے پوتھا — "سہگل سے ساتھ آب کے تعلقات کے قصم کے تھے ؟" یہ سن کراس نے سزنہیں جھکالیا ۔ بلکہ میری آنکھول میں سیار ھے دیجھتی ہونی اُولی۔ «میں جانتی تھی ا آپ کو بہت حلیدی سب کچھ معلی ہوجائے گا۔ اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا میرے بارے میں کوئی جی فیصلہ

كرفي الدبازى سے كام مت ليحظ كا -"

یں نے بھی اُس کی طرف سیدهی نظرے دیکھا۔ یہ جاننے کے لئے کو اُس کی انکھوں اُس کی پیشیمانی یاندامت کے اصامس کی جھلک تو تہیں ہے! بلکہ وہاں ایک سرومہری ہی نبطرائی۔ لاتعلقی سی۔ میں نے کہا ۔ "میں صرف یہ جانناچا ہتا ہول کرسہ کل کے ساتھ آپ سے کس طرح کے تعلقا تھے؟"

انی بات دہرانے سے بی کی نامحوں کوشعلہ بار ہوتے ہوئے دیجھا۔ وہ قدرے سے تنافی میں ہوئے دیجھا۔ وہ قدرے سے میں بولی۔ "تعلقات کتنی طرح سے ہوتے ہیں ؟ آپ سے ساتھ میراتعلق کس قسم کا ہے ؟ "

اس سے سوال نے بھے ہالکل ہلادیا۔ جمنبھوڑ دیا۔ لیکن اس سے میری تشفی نہ ہوئی کیونکہ یں اُس سے بارے ہیں جتنا کچھٹن چکا تھا اُس کی تا بئید اُس کے جوابی سوال سے نہیں ہے سکتی تھی ۔

یں اس کے بارے بیل جننا کچھ سن چکا تھا اُس ٹی ٹائید اُس کے جوائی سوال سے نہیں ہوسکتی تھی ۔ اگرچہ میں یہ بھی نہیں جا ہتا تھ کہ وہ اُن شی سنائی باتوں کو بھی فور اُ قبول کرنے جو بچھے بتائی بھا چکی تھیں۔ میں دراصل اُس سے قطع تعلق کے لئے تیا رنہیں تھا۔اس لیے میں نے اُس سے کہا

رمیرا در آپ کاتعلق ایمی بری پیچیور ، ہے ۔ ایمی بہلی ہی مرس سے ۔ اس کا

مقابلہ آب اُن تعلقات کے ساتھ کیسے کرے ہیں جو استے سارے توگوں کی زبان پر آبھے ہیں! "
اُس نے جیسے چوط کھ کر قورًا جواب دیا۔ «لفظ کوکوں بہت ہی گمراہ کرنے والاہے۔ جب تک آپ اُن لوگوں کو اپنی آئی ہیں، تب جب تک آپ اُن لوگوں کو اپنی آئی ہیں، تب تک آپ کومیرے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں جا نتی ہوں، میری کمزوری کی ایس کے ایس کومیرے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرسکتی ہوں۔ لیکن بہلے مجھے بریقین کر لین کہا ہے ؟ چاہوں تو اُس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرسکتی ہوں۔ لیکن بہلے بھے بریقین کر لین ہوگاکہ پوری فیرجانب اُری سے میری با توں کا تجزیہ جی کر پائی سے کہ نہیں اکہیں آپ بھی اُن لوگوں کی طرح تو نہیں سوچنے لگیں گے جومیری نظر میں بہت ہی پست اور شجلے دریے کی سوچ رکھتے ہیں! "

یلتے رہے اور وہ آپ کی برلیتانی کا سبب بن گئے ؟ " "اُن کے بارے بیں صرف اثناہی کہدوینا بس کافی سمجھتی ہوں جولوگ دوسروں کے ذاتی معاملوں میں بہت زیادہ دلیسی دکھائے ہیں ان کی اپنی زندگی میں رس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان میں کوئی نہ کوئی بے کیفی ضرور موتی ہے۔ وہ سراسر کھواھلے تھی ہوسکتے ہیں۔ جہاں ہم رہتے تھے وہاں او ترمال کلاکس کے لوگ زیادہ ستے۔ تعبایم جمع معمول منتخوا ہیں بھی کم ۔ اُسی طرح اُن کی سوسائٹی بھی بچیلی سطے کی ۔ وہ لوگ نیاب کے مختلف علاقول سے آگروہاں آباد ہوئے ستھے -ایک ایسے شہریں آگر آباد ہوئے تھے جس کی اپنی کوئی کلیجرل تاریخ نہیں تھی۔ ہزاروں ایکط بنجرد حرتی کی اس کے سواکونسی تاریخ ہوسکتی ہے کہ وہاں آگر يتقرنهين بن توبارش بوجانيرسال بن ايك دو بارفصلين أكالى جايئن -اگرو بال تقور سے سے بجرے ہوئے گاؤں تھے بھی توانہیں حکومت نے خرید کرملیا میرٹ کردیا تھا اور و بال بنجاب کی راجد صائی بنانے کے لئے ایک نیباشہرںبا دیا تھا ۔ وہاں آ کر بسنے والوں کی جڑیں کہاں تھیں ؟ کہیں بھی نہیں – نئ حكريروه سب ايك دوسرے كيلئے اجنبى تھے۔ ايك دوسرے كى طرف برائے جسس سے ديكھتے تھے اورایک دوسرے کی ذرا ذرائ بات سے بارے اس بوری فرر کھتے تھے اورایک دوسرے کے بتا وبين برطي يتى برك الممين مستحضف تقع كس ككوبين كتف كانياصوفه أياب وكون نياف رج يا واستنگ مشبن كرآيا ہے ، كس نے دفتر سے قرض كے كرنيا زنگين كى وى يا وى سى أر خريداہے. کس کی بیٹی کمپوٹر کی ٹریننگ لینے سے بہانے رات کو بہت وبرسے والیس آتی ہے۔ کونسی لڑکی کس کے كمريس حاكر شبني فون بركسي لرا مح سے ساتھ لمبي لمبي گفتگو۔ - كرتى رہتى ہے اس كے علاوہ وہ سارى جودلى چھوکی بائیں بھی تقیں جن کانتساق عور تول کی رسوئی کے نئے نئے بر تنول اور نارسناگھار کی چیزول اور ان کے بہننے کے کیرول سے ہوتا ہے۔ دورہ بینراور ترکاربول کی خرید کا تو ذکر ہی کیاہے ۔ بیسب اُن كى ابسى بالول كے دلچسپ زين موضوع ہوتے تھے۔ بين نے اُن كے در ميان رہ كريسب سُنا ہے۔ میں ینہیں کہتی کہیں اعلیٰ طبقے کی ہول۔ میں بھی انہی ہیں سے ایک تھی۔ لیکن ایک ہی طبقے میں کچھ لوك الك طرح سے بھی سو جننے سے عادى ہوتے ہيں ۔ ہيں بھي اپنى زندگى اپنے طریقے سے گذارنے كى حقدارتقى - بېن آزادى يى دوسرول كويمى دېتى تقى - كچەرىزرونىچى كى بونےكى دجىرے يى اردوس لردى ى غورتول ين زباره اشفنا بشيهناك ندنهي كرتى تقى -اس بات كالم يحصه يوراحق تقاكنهين ؟ " ومعالولتے بولتے فاموش ہوگئ بس تعوری می درکے لئے \_ اس کے بعد اس نے يمركها \_\_\_\_،ميں چوتكدان ميں زيادہ كرس نہيں ہوئى تھى،س كئے وہ بيرے بارے ميں كانا مجھوسى كرتى رسى تقيل \_ يرايك طرح كا افوا بين بيميلان كاشغل متاكمين اينے يتى كے كسى دوست

کے ساتھ آئی آزادی سے کیول ملتی جلتی ہوں - اس سے ساتھ تی کی غیر صاحتری میں کیول باہر جلی جاتی ہوں! اُنہیں تو بائیں بنانے کاکوئی موقعہ ہائھ لگنا چاہیے تھا۔ اُن کے آدمی بھی اپنی جیسے تھے تنگ نظر کو کر بی میرے، میرے میں سے دوستوں کے ملقے میں میرے، میرے ہوشیل اوراس سے دوست میں کے بارے بن گب میلاتے رہتے تھے ۔ میں جب ڈیری پر دودھ لینے کے رہے جاتے۔ وہاں اُنہیں گفنٹوں کھوار بنا پڑتا تھا۔ بھینسوں اور کا یُتوں کا دودہ اُ ترہے انتظار میں ۔ چھٹی سے روز کسی ایک حجر بیٹھ کر ٹائس کھیلتے ہوئے ۔ کسی شہر کی جب تک رفتار زندگی بهت مست من بن من من وال يوسارى خرابيال برى كاميابى سدينيتى دى بي ب زندكى جيس ی تیز ہوجاتی ہے توک اس کی تھا ک دوڑ میں پیسب جول جائے ہیں۔ أس في مرى طرف اس الدازس ديم كريس أس كى بالتي بورى دلجي سي سن ربايقا كنيں۔ مجھے اپی طرف ہم تن گوش باكروہ بولى \_\_ بواس تبديلى سے طبقہ نہيں بدلتا۔ اُس كے رقب بدل جاتے ہیں لیکن مجھے استے تکلیف و واسٹی ٹیوٹ ن ٹی سبت ولول تک رہنا پرا۔ یہ طبقرایت سے الگ تقلگ رہنے والول کی اپنے رولوں سے ہی جان کے سکتاہے۔ یا آسے مرنے مے قربیب بہنیا دیتا ہے۔ آپ کوالیسی سوسائٹی میں آزا دخیال ہونے کی بہت بڑی قیمت چکانی برها في ب أتب سمجه كئ نا! انهول ن ايك طرف تومير بسبن أكوخود من كريان يرمجو ركويا. دوسري طرف مه گل محر كير كواتنا گهناؤ نابناكرسب محمليندين كياكه وه قريب قريب ياگل اي ہوگیا۔ یہ تقی کروارکشی کی ایک کا پیاب مثال اسے سروس سے اِستعفیٰ در کے کرمجا گنا بڑ گیا ۔ " وبھانے کچے دیرارک کر بھر کہا ۔۔۔ وایک حادثہ سم گل کا زندگی بین بہلے بھی ہوجیکا تھا۔ جس کے لئے وہ قطعی ذرر دارنہیں تھیا ۔۔ لیکن اُسے اُس کاد کھ بہت تھا۔ ایک لڑکی سے اُس کا بهت گهراسمنده مقا. یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈینٹ برجیت کورکے ساتھ - لیکن اس کے مال باپ أس كى شادى ايك غير ك سے كرنے كے لئے تبار نہيں تھے ليكن انہيں اس بات كايت نہيں تھے ك أن كى بينى سے بيده ين ايك بنك اكا وُندنده كا بيّديل ريا ہے بسم كل جا بتا تقا انہيں يہ بات بنادی جائے ۔ لیکن ہرجیت ہی آہے رکتی رہی ۔ وہ اُسے کہیں اور لے جانے کے لیے بھی تباریقا۔ نيكن وه لراك دريوك نعلى - ول كهتے بين أس نے وركو كرے بين بندكر كے اپنے آپ كو جلاڈالا ۔ بس مجھتی ہوں اُسے اس سے ماں باب نے ہی جلا رضم کردیا تھا۔ اس لئے توانہوں نے اس واقعے کی اصلیت کو بالکل دیا دیا ۔ خیر بیٹان کھے بھی ہو، یہ تھی ایک بہت بڑی ٹر بجد ہے۔! جوسها كل كوزند كى بھركے لئے دُكھى كركئ - اگرچەاس كے تك وه سوفى صد ذمر دار بہيں تھا بھے رہى وه فود کوزم داری کہتا تھا۔ اس بے خود کو ہروقت کوستار ہا تھا ۔ اس کے علاوہ وہ کرہی كياكتا تفاس أيبرك اورسوت بلك سامن وه كئي بار بجوث بيورك كررو يا تفا-جب بھی اس کے سامنے ہر جبت کور کا ذکر چھو گیا۔ وہ اس سے واقعی محبت کرتا تھا۔ وہم دونوں کا بہت اچھادوست تھا ۔۔۔ ہم دولؤل اُسے بہت پیندکرتے تھے کبھی بھی توہم یہ فیصلہ نہیں کر یا تھے کہ وہ ہم یں سے سس کا زیادہ دوست ہے اُبھی بھی مبرے دل ہیں یہ سوال بھی ہیدا ہو بھا تاکہ ش کسے نویادہ پندکوتی ہولیا۔ اپنے بتی سوخیل کو یا ہم گل کو اِس سے مبرے دل ہیں بحو بخیال سا اُبھا تا۔ ہیں ایسے نوا می ہیں ایسا ایک کھی طرور آتا ہے کہ وہ اپنے شوہ ہے کہ ساتھ ساتھ اُس کو بھی نہیں جا ہ سکتی جو مبرا فیصل کے مارے بیل سوجیں ۔ صرف ول ہیں ۔ اُس کے ساتھ ہیں کو فی طلاوہ بھی ہی کو فی سے مور کے بارے بیل سوجیں ۔ صرف ول ہیں ۔ اُس کے ساتھ ہیں کو فی سیمین رصاح ہی ہی کو فی سیمین رصاح ہو ہو گئے ہی کو فی سیمین رصاح ہو ہو گئے ہی کو فی سیمین رصاح ہی ہیں ہو گئے ہی کو والے ہیں ہو گئے ہی کو والے ہیں ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں اور ہو گئے ہیں ہو گئے ۔ مرد کو کھل ایسا کہ ایک سیمین میں ہو گئے ۔ مرد کو کھل ایسا کہ ایک میں ایسا کہ ایک میں میں ہو گئے ۔ مرد کو کھل کو ساتھ ہیں ہو گئے ۔ مرد کو کھل کو ساتھ ہیں ہو گئے ۔ مرد کو کھل کو ساتھ ہیں ہو گئے ۔ مرد کو کھل کو ساتھ ہیں ہو گئے ۔ میں اور اسے ناط ہی نہیں ہو گئے ۔ میں ساتھ ہیں کو رہے ہوں کہ ہوں کے بارے ہیں ہو تھی ۔ میں ساتھ ہیں کو رہے ہوں کہ ہوں کہ

"ایک با رمیری نیاری ہونی ایک ڈش کی تعریف سہگل نے میراہا تھ چوم سے کردی تھی ۔ اُس کا یہ انداز بھے ہے حدید ساختہ اور نیجول رکا۔ بس بہت خوسش ہوئی اور اُس کی طرف بیارسے دبھی رہ گئی ۔ لیکن موٹ پیل بیدرواشت نزکرسکا ۔ نہ جانے کبول ؟ شابیعی کبھی آ دی کسی حاص کمی بین انجانی کمزوری کا شکار وجا تاہے ۔ لیکن اس سے بہتے بھی تو ایک دو بارسہ گل سوٹ پیل کے ساھنے مجھے گئے سے لگا چیکا تھا ۔ وجا تاہے ۔ لیکن اس سے بہتے بھی تو ایک دو بارسہ گل سوٹ پیل کے ساھنے مجھے گئے سے لگا چیکا تھا ۔ وراسا بھی منہ بھانکھی ہے پناہ خوشی سے معنیا وب اموکر ۔ اُس دفت تو اُس نے اعتراض نہیں کیا تھا ۔ وراسا بھی منہ

دکھ ہوتا۔ اُس کا بر رقربہ میرے گئے بڑا ہتک بھرا ہوتا۔ وہ میراً وسٹواس کیوں نہیں کرتا تھا! ۔

«بیل آپ کو ایک اور بات بتاؤں ؟ کوئی بھی توریت اتنی سپیائی سے اپنے مرد کے ساتھ اپنے موقع ہوئے تعلق ت کے بارے بین بھی کرتا ہیں آپ کو بتا سکتی ہوں ۔ اپنے روشے ہوئے ہوئے بی کامن موہنے سے گئے میں آپ کو بی ارت کے گئی بار اتار ڈالے ۔ پھراس کے بھی ۔ رات بی کامن موہنے سے لئے بیں نے وربی اپنے کیڑے کئی بار اتار ڈالے ۔ پھراس کے بھی سے بال بھرا بڑا بھا بھے دات بھراس سے باس بھی اُس کے بدل کو سہلاتی اور جومتی رہی ۔ لیکن وہ مرد کا بچہ پرا برا عفقے دات بھراس سے باس بھی اُس کے بدل کو سہلاتی اور جومتی رہی ۔ لیکن وہ مرد کا بچہ پرا برا عفقے دات بھراس سے باس بھی اُس کے بدل کو سہلاتی اور جومتی رہی ۔ لیکن وہ مرد کا بچہ پرا برا عفقے دات بھراس سے باس بھی اُس سے باس بھی اُس سے باس بھی اُس کے بدل کو سہلاتی اور جومتی رہی ۔ لیکن وہ مرد کا بچہ برا ا

سے پھنکار تا رہا۔ اس سے بڑا بلیدان میں اور کونسادے سے تھی ؟ اس سے تومیرا بڑا اپمیان ہو تا تھا۔ کدوہ میری طرف انکھ اُکھی خوا کرجھی نہیں دیکھتا تھا۔!

الماسی کارن میں نے گفتگ کلاسر بھی بین کردیں۔ ہر پیشن سے بھے جو کھوڑی بہت آم رنی ہوجاتی تھی اس سے بھی ہیں ہاتھ دھویٹی یا۔ بااور میں کی کر اس کے علاوہ میرے لئے بھا اور محکی بھی نہیں تھا۔ بے لب بہوکر میں نے فو دکو قسم سے جوالے کردیا۔ میری قسم سے بھی جو بہتے چوہتے ہوئے ہا کہ دہیں کہ بھی ایک کے کا چھو اہوا بائی تک بینا بند کردے تو یوں ہی ہی ایر میرے وہی ہاتھ تھے جنہیں کہمی وہ چوہتے چوہتے ہوئے نہیں تھک تھا تھا۔ اور چوشنے فور میرے بیچے بیچے سلے کی طرح گھوماکر تا تھا اب وہ میرے ہوائے سے بھی نفرت کرنے دگا تھا۔ اگر جہ میں اس کا دکھ شمیری تھی سے کی طرح گھوماکر تا تھا اب وہ میرے ہوائی تھی میرے سارے جنن نا کا اس تھے۔ ابھا نک اس نے جوسے بدلہ لینے کا ایک اور کھی اور کے میں اس کے آیا۔ میری میں کہیں امیری کورت گھریں لے آتا۔ میری بھی اُدی کو نادوں کو زور کرتے ہیں اُس کے ناد میری بھی اُدی کو نادوں کو زور کو نادوں کو ناد

یس نے اف کا کہ بہت کی ۔ اُسے والیس پانے کے لئے اپنی کبٹت کے ہاراُس کے گئے ہیں ڈالتی دہی۔

اس نے بھے اپنے سے دُور کھنے کے لئے کوئی ورت نہ جوڈی پوٹری چوٹری چیاران تک کوا پنے بستر

بر لے گیا۔ اُن بر بے دریع روپید بھی لٹا یا ۔ اُن کی بھی فرمائٹ بیں بڑھتی جی گئیں ۔ جب ایک جا الاک ورت

اُس کے مگے بڑگی اور اُس سے جان بی نا اُس کے لئے نا ممان ہوگیا توایک رات کواس نے نئی درون نبیند

می گولیا ل کھالیں ۔ اور بے ہوش ہوگیا۔ ہیں اُسے اُسطوا کر اس بنال لے کئی ۔ لین وہ بچایا نہیں

عاسکا ۔ یم بری بہت بڑی ٹر بجوڈی تھی۔ یہ می اور اُس کی زندگی کی ۔ ہم دونول نعب ہیا فتہ تھے ۔ نئی روشی و جاسی کے تھے لیکن ہمارے ابئی جیوڈ ز بی یقیناً کہیں کوئی شرق موجود تھا۔ وہ خاصا اُزا دخیال ہو کر ہمی قدامت کے تھے لیکن ہمارے ابئی جیوڈ ز بی یقیناً کہیں کوئی شرق ہونا اُس کے لئے ممکن نہیں ہوست تھا ۔ اُس کے تھے لیکن ہماری تھا ۔ اُس کے درمیان کی گہرائی تک جا کہ بھی اُس کے درمیان کسی کی وقت ہوسکتی ہے ۔ جو مر دا وربؤ وا تا ہے ، طالات کوان کی گہرائی تک جا کہ بھی یہ بین نواسے محف بڑ بجائی کا سے نا مام دہ جا تا ہے ، طالات کوان کی گہرائی تک جا کہ بھی یہ بین نواسے محف بڑ بجائی تا ہے ، طالات کوان کی گہرائی تک جا کہ بھی یہ بین نواسے می رور پڑ جا تا ہے ، طالات کوان کی گہرائی تک جا کہ بھی یہ بین نواسے بھی بردی جو انسان کم وربڑ جا تا ہے ، طالات کوان کی گہرائی تک جا کہ بھی بین نواسے بھی بین نواسے بھی بھی بھی تا ہے تو بہی ہوتا ہے ۔ یہ بین نواسے بھی بین نواسے بھی بوتا ہے ۔ یہ بین نواسے بین ن

یں نے اپنے اندرا جا نک سکریٹ پینے کی خواہش محسوس کی سکریٹ سالگائی تواس کا کچے دھوال دیں۔ توہیں نے مسکوا کرموندرت ہای ویعائی ناک بیں ہی ہینچا ۔ اُس نے یک بیک آئی میں کھول دیں۔ توہیں نے مسکوا کرموندرت ہای اور ماتے بولے والے ایک اور سوچا و بوانے ایک اور ما خواہ میں کو بھا دیا۔ اور سوچا و بوانے ایک ورمائے بولے دھو میں کو بھا دیا۔ اور سوچا و بوانے ایک عصصے تک ماڈرن لائف گزاری ہے۔ اُس کے رو لوں بیں بے تکافی ہے۔ اُس کے فیصلوں میں ایک ولیل ہے۔ وہ میں کے میں کریٹ بھی کی تھی کہ نہیں۔ میراجی چا ہا اس با رہے ہیں اس

رمعاف ميميك كا يه كيا آب آموك كرناليندكرين كى ؟ " مير ير بره ها الله كوس المرس كارس كي درياتي .... اس الله الما الم نظروں سے دیجا۔ ہے کہا ۔۔۔ پین اس کی عادی تونہیں ہوں ۔ بیکن کبھی سوشیل کے ساتھ مذاق منہاق میں دوایک ۔ پین اس کی عادی تونہیں ہوں ۔ بیکن کبھی سوشیل کے ساتھ مذاق منہاق میں دوایک كش بے ليتى تى - وہ خودى مجھے بيمط كرميرے ہونٹوں ہيں ليگا ديتا تھا -اور ميں ہے اختيار كھالنہ "سوشيل كاطرح من زبرتتى تونهين كركتا موف ومرسكتا مول" " اكراكب واقعى جاسة بن تو! "أسى جمك كم مونى اوئى نظران - «اورس جهوك بكى نہیں بولنا بھائی ۔اِس وقت مجھے بیج نج اس کی فرورت بھی محسوث ہورای ہے ۔ يركيركوس في ايك سكريث نے لى ميں في دياسلائي جلاكر اسے مسلكا ديا وال المول ميں ميرى نظري أس كي انكهول برحمي موني تقيل جن بي حلتي بوني سلائي كاشعله ليك ليك يكا كفا و ٥ بھی میری طوف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہم ایک دوسرے کوجان لینے کی کوششش کر رہے ہول إ جب، م دوبار دهیم دهیم کتر عیاقی توس نے اس سے پرچیا - سوسیل کاموت کے لعد کیا آپ میگل کے یاس گئی تھیں ؟ " الني تقى - فرف ابك بار - أسى كى وتبسيميرى رسوائي بوئي تقى -اورسوشيل نے ابني جان دے دی تھی۔ لیکن اُسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہم پتی بتنی کے درمیان وہ درمیان وہ الريحاري كيول اوركيس الوكى تقى - لب كن أس وقت تك أس كا نروس مسلم بكره في كا تقارأ سى لوكى ہرجیت کور کی فورٹسی کے بعدسے \_ وہ بالکل لوٹ چکا تھا۔ ایک مرد کے طور پروہ بے تعد ڈرپوک بن جیکا تھا۔ اُس کے کر بھڑ پر مرطف سے تھلے کئے گئے تھے۔ ایک حملہ س پر ایک دہشت يستدن مي كرف كى كوشش كى تقى ، أس وقت ده كلم يموجود نبي تقا- اس لئے نے كيا ، أس كي بعد وه خارز فيد به كرره كيا- أس ك كفر بركرا بهره لك كيا- مين في است تخرى بارايك باريس ساعطة بوئ ديكها بقا. في ايانك الين سامن ياكروه مفيمكيا تفا مسكرا يا بهي تفاريس نيب اس سے ساتھ کھوے ہوئے باؤی گارٹو کی طرف سوالیہ نظوں سے دیکھا تواس نے کہا۔ " برے میں رہنے والی زندگی اُدھار لی ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس کی کوئی ضائت می نہیں دے سکتا میرا ماڈی کارڈ بھی نہیں۔ کیونکہ و مافوریکی ایک قیدی ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ مرکحہ جیتا ہے ہر طحہ مرتا ہے! لیکن مجھے ماردیئے جانے کا کوئی غربہیں ہے۔ می ہروقت ایک موت کا انتظار محرتا رہا ہوں - دیمھو آج میں اُسی کی تلات میں بیہاں چہلا آیا مقا - وہ نہیں ملی - کہیں مذکہ بیں

تومل بھائے گی۔ ،،

. بيكه كروه أيك طرف كوچل ديائها \_\_ بين أسے جاتے ہوئے ديھتي رہي - جب تك ده آنکھول سے او چھل نہیں ہوگیا ۔ بیس نے فاہوشش نظروں سے ہی اُسے الدداع کہی بھے بقین ساہوگیا تھاکداب وہ بھی نہیں ملے گا ۔ کیونکویں بھی چنڈی گڑھ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرمیے کی المستميسية - وقد

يدكه كروس دوسرى طوف ديكھنے لگى - كھوكى كے باہر سشا يدوه اني آ فحمول ين محرآ كے

الاسكة النسوول كوچهبالينا چائتي تقى -

مِيرى جان بنيجان كے لوگول ميں وه بېلى كورت تى جس نے اتى سيمانى كے ساتھ اپنى آپ بىتى مجھے سنائی بھی ۔ اپنے اندر کی ہرایک کیفیسرت مجھ پر منکشف کر دی تھی۔ اپنی انا ، اپنی ہزیمت، اپنی كامياني اورناكاى اورمحروى، تعقيب، تياك اورسارى منطقين اأس كے سارى و رقب سے سامنے تھے۔ جن کے ساتھ وہ اب تک جی دہی تھی۔ آئندہ بھی انہی کے ساتھ جینا چا ہی تھی۔ اورابساکر سکتی تھی۔ اس نے اپنے زو کھے اور کھلے ہوئے بالوں کو ہا تھ میں سے کرد کھا اور پیم دونوں بازوا مھا کہ انہیں سے بیکے باندہ دیا۔ ایک بڑے ہے جوڑے کی شکل میں ۔ بھراپنے بیک بی سے کا لاچنہ بنکالا اور آنگھوں پردگالیا۔ پھراسی طرح با ہرد عصف لگی۔ بھیں کا وی روک کر با بین کرتے کرتے کا فی دیر ہو چی تھی۔ بیبا بین تیز رفتا رسے جاتے ہوئے

رواروی بن بن کی جاستی تھیں - اُس نے میری طرف دیکھے بغیر ہوجیا-

الكالم آكيني روس كي يه

میں اسی سے چیرے پر نگا ہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اُس کی آواز بہت سے انسونی کراب محمر تكلى تكى صاف اور ياكيزه -اس أوازيس خدشات كى گھلاو طينين تھى أسے آگے كارات ما ف صاف دكانى دين لكاتفا - وه أننده حالات كاسامناكرے كے لئے تباری.

ماليركونك سي تنكت وتنت مين ايك صارف سي دوچا رتها-ميرب سامنے كئي وا فعات روين ہو چکے تھے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سی بائیں من لی تھیں۔ وہ میرے ہمرہ نہیں آئی ہوتی تو ين نه المراريس كيا بوتا ليكن من أسي فيور كر بحي بهين أسكتا تها وسننت بحرب واقعات كيس منظرين اوروا في زندگي كے بھواؤك ساتھ ساتھ جينا كتنامشكل محسوس ،وسف لگاتھا كيمي كيمي لكتا تحا أم خود مى دوس جايش كے- ايك ووس سے جوانيں بابين كے - جبكة إن ايك دوسرے كات بيد مزورت مى - يرمنزل دى مى جهال كچه جوائين كى كوستسش كى جاسكتى تقى ـ

میں نے اپنے اندرا مدے ہوئے جذباتی سبلاب کوروک کر کہا ۔۔ رو محالی اہمیں آئے ہی بڑھنا ہے - بیچے کو ہر کرز ہنیں جانا ہے۔ بیکن میں آپ کے سامنے اپنی وی بیٹیکٹس دہراناچاہتا ہوں جو میں نے اس فریرروان مونے سے پہلے کی تھی۔ بھے آپ کے سائل کا ندازہ ہو کا ہے۔

انہیں ہیں انے ہی مسائل مجھر حل کرنے کی کوشش کروں گا-میراخیال ہے ہی ایسا کرسکول گا-اس سى محصة يا كان كالمحى منرورت بوكى - يسلين آب كوايت بارے بين كچھا ور كلى بتادول-میری منتخواداس وقت ساڑھے یا نے ہزارہے -مفت رہاکش کے لئے ایک فلے ملا ہواہے - اپنے مكان كے لئے بمبئى سے سوميل دُور ايك با وُسنگ سوسائی سے ایک دوسوگر كا بلاف بھی ہے انگ ہے۔آنے جانے کے لیے کینی نے مجھے کا ڈی کی سہولت کی وے دکھی ہے۔ کبھی نہ کبھی اپنی کا ڈی کی مزور خريدلون كا-ليرى زندكى بن الجي ك كونى كورت نبين آئى ہے۔ بن بالكل تنها ہول اور آپ كو يندكرتا بول-أس وقت جب أب كو يله بهل دكيما تقا-أس ك بعدا يكو محول نهين كا. آت پھرے کل گئی اُل تو آپ کو چھو اُرنا نہیں جا ہتا ۔ مبرام سکامرف بی ہے۔ جبکہ آ ب سے مسائل ایک نریادہ ہیں۔ مثلاً ہے کا بوٹرها باب سے ہم اپنے سا تھ بمبئی ہے جا سکتے ہیں۔ آپ کا بیٹاسنٹی جے گود لے پلنے کا فیصلہ آپ سے بھائی اور مھا بھی کر ہی چکے ہیں۔ ہم اُسے سال میں ایک دوبار ملنے کے لئے ماليرو المراجا باكري سے يبي مي انہيں جي اپنے ياس بلالياكريں كے سنٹی سے ما ل بانے ياس برورش يا تارك تو مراهورده كياب كاس الك داكر يا پروفيسر الك انجنيريا ايك اغلى انسرايك وقت بى بتاكے كا-يعنى اس كى مستقبل كے بارے ميں اب نيا پنجاب كى وئى فيصل كرے كا-جوا بھى تو بارود مے عبار میں کو لیوں سے سور میں و وہا ہوا ہے ۔ نیکن اُمید کی جانی جا سے کہ بر گرد وغیار اور سورایک دایک دن فردرختم برجائے گا - میں فرد کو آپ کے قابل تو بنیں سمجفنا، پھر بھی وعد ہ کرتا ہول کا پ كويميشه وسش اور شكمي ركف كى إورى كوشش كرون كا - "

ويهان سركهما كرميرى طرف ديها عن مسكرار باتحاري جامينا تها و ميرى سيخاتي بروشوال كرك. ليكن وه خاموت اورساكت بيني تقى - أس نه إنى أنكهين كاليه چينى يجي جيميا ركھي تعين - مبري باليش سن كريسي أس سے بونٹوں پرمسكرامدف منو دارنبيں بوئى تنى جبكري أس مسكرام ف كود يجھنے سے لئے يبت بين عقادا ور محص يقين تفاكروه البهاكر مسكتى وليكن شايد الجى الساكر ناأس كے ليے ممكن

وه كتن لمحول تك مبرى طرف ويجهى ربى بهردهرس سابينا بالقديد هاكرميرك بالتحديد كهويا والميرنك

پرر کھے ہوئے میرے ہاتھ کے اوپر۔ میراول زورے دھواک اٹھا میرے اندر خوشی کی ایک لہ اُٹھی میں نے اپنا دوسرا ہا تھ طرھا کراس كما ته كاويدركه ديا-اوربوى عالى سے يوجيا - ساب آكے جليں ؟ ١١ أس ن مراكرواب ديا-" يطي \_ " «كهال ؟ « يس نے بعر لوجها --سيني سيده وبلي إس كأله مفبوط كفا "أس كيد ؟" محاني آوار كانيتي موئى سى لكى ـ

" پوسین --! " به که کرائی نے سرھ کا لیا۔ جسے دھے وہے کا سے میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ یس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کردی۔





الی پونٹی کی میں دوباہواہے۔ اس کا دفتر بھی ایک ایس ایس طرک کے ماکٹ کی میں کا ایک سے جہال موٹروں اور اسول کے بختائی حصہ باتی میں دوباہواہے۔ اس کا دفتر بھی ایک ایسی سٹرک پر دافع ہے جہال موٹروں اور اسول کے بجائے اب کشتیال جل رہی ہیں۔ اس علاقے بیل ٹیمی فون کا سال ابھی منقطع ہے ۔ وہ ہڑی مشکل سے اپنے سینٹر زبختل مینچر کے ساتھ رابطہ قائم کر کا جوابے دفتر سے متصل رہائت گاہ جبوڑ کرا بایک دوست کے بہال منتقل ہوچیکا تھا۔ اُسی نے اِن کومشورہ دیا کہ وہ کچھروز کے لیے کسی ہوٹل میں ہی ایک کم کرائے کرائے میں کے دوبارہ گھلنے کا انتظار کرے۔ جب تک سیلاب پوری طرح اُئر نہیں جا تا۔

سیلابی وجہ سے الصنو کا سارا کاروبارجیات متا ٹرہو چکا ہے۔ جہاں جہاں بانی بھر ا ہواہے، وہاں سے دفتر بن زکائیں بن دسنیما کھرود گرتفر سے گائیں بند۔ سارے شہر کی تعلیم کا ہیں یوں بھی بن سرودگئی تغیب کئی جگہ موٹروں اور لیبوں کے اندر بانی بحرجانے کی وجہ سے انہیں یہاں وہاں سٹرکول کے درمیان ہی تجھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگ باگ اس صورت حال سے نوش نہیں ہیں۔ ٹیکن اندر کر ار ملہوترا کچھ نہارہ ہی ہے تطفی محسوس کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ اس خوبھورت و تاریخی ننہر ہیں یہلی بار آ یا ہے۔ اس شہر کے بارے بارے بی اُس کے ذہیں ہی کئی قسم کے تھورات تھے۔

مقیرے، گلی کو قول میں ٹیر و غالب اورانشاً اکی غزلیں گائے بھرتے فقیر ستاون کی آزادی کی الزائی بیر بہت مقیر ستاون کی آزادی کی الزائی بیر بہت میں بیٹی حضرت محل کی یادگار پازک!

واجد علی شاہ کی بارہ در کی جہال اندر سبھاکے کلاسیکی قص اور کانے پہلی بارگونجے تھے۔
و ہاں کی ٹھٹر یاں اور کتھ ک اور میرانیس کی مجلسیں اور د ہاں کی تعزید داری، تامفہ نے کواب جو دنیا بھر پی مشہور ہو بھے ہیں اور اُن کی عادیتیں طرب المثل بن چکی ہیں۔

اور کھیٹھ اُر دولولنے والے لوگ اور کبوتر اُڑانے اور مرغ لڑانے والے ب ف کرے ا اور لکھنٹو کی شام اود درے قصے جو دل میں گدگدی بیدا کردیتے ہیں!

اِنْ نے اپنے بے نکلف دوستوں سے سناتھا کر کیٹیس غرارے، ساٹریاں اور چوٹری دار باجا ہے اور لمبے گرتے بہنے ہوئے لکھنٹو کی سین وجمبل اور طرحدار لڑکیاں، عول کے عول بنائے امین آباد اور حفرت کٹے میں گھومتی نظر اس تی ہیں اور دنیور سٹیوں و کالجول کے عاشق مزاج لزجوان لڑکے اُن کے بیکھے ہیں جھے اُن بر مجلے کستے اور شعر میڑھتے ہوئے جلتے ہیں۔

أسے تھے واست میں لے لے۔

کیاں کا صفور بہنے کران کو جومنظردی کھنا پڑر ہاتھا اُس سے اُسے ایک جذباتی صدیرہ محموس ہورہاتھا۔
جگر حکمہ کیجڑ اور کوڑے سے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ خوبھورت عمار تول اورعالینتان دروا زول کی لکھوری
اینٹیں بان کی بخی کو چیس چیس کرا ہے بدن پر دھیرے دھیرے زہر مجرے بھوڑے سے ابھا رتی جا رہی
تھیں۔ ان مجبوڑول میں کائی ، شورا اور برانی اینٹول کے سے سرخ سفوف کی آمیزش تھی۔ اچھے اچھے سنیما
گھاور رکیے توران زیر آب ہوجانے کی وجہ سے موت جیسے سکوت کا منظر پیش کر دہ سے متھے بسیلاب
زدہ معلاقول کی گلیول میں اور سے گرول پر جہاں جہاں مخرم تماشا بیُول کی بھیڑ تھی اُن میں کوئی کوئی پرششن بیجرہ نظرا آتا تھا۔
جہرہ نظرا آتا تھا۔

وہ اپنے ساتھ اپنی اسکوٹر بھی بک کرا کے لے آیا تھا۔ وہ اُسی پریے مقعد یا کشہرکے مختلف مصول بیں گھومتا پھر تا تھا۔ جہاں جہاں وہ جاسکتا تھا۔ این آباد کے ایک متوسط درجے کے جس ہوٹل ہیں اس نے رہنے کے لئے ایک کمرہ کرائے پرلے لیا تھا وہاں پڑے بڑے بھی اس کا جی نہیں لگا تھا۔ کوئی سارا دن پرلے برلے اخبار الت بھی سیلاب ہی کی پرلے برلے اخبار الت بھی سیلاب ہی کی جرف اور میگزینوں کے صفحات بھی تو بار بار نہیں بچا ہے سکتا۔ اخبار الت بھی سیلاب ہی کی جرف اور میں جوئے تھے۔ اِنی چا ہتا تھا، اُسے افسردہ بنا دینے والے اس ما حول سے کوئی را و فرار مل جائے۔ کوئی ایسا راستہ جو اُسے اس بے دلی سے بخات دلا دے۔

ایک روز آجانک چار باغ کے سوئیٹ ہاؤٹ کے سامنے اُسے کیوردکھائی دے گیا۔ سریندرکپور جواُس کے بچین کا دوست تھا۔ اُسے نہیں معاوم تھا وہ اب کھنویس رشاہے۔

سربندرکے ساتھ ایک خلیصورت الوکی تھی تھی۔ دولؤں دوست ایک دوسرے سے لیٹ لیٹ کرملے۔ وہ الوکی اِن کی طرف میں میں اِن نے اُسے بیجانے کی کوشش کی سربندر کی بانہوں میں عرائے کی کوشش کی سربندر کی بانہوں میں عرائے جو اے اس نے پوچھا ۔۔۔ ہم! تم تو بینی ہو! ہو نا!! "اُس نے بڑی شوخی سے جی کو لمباکر کے کہا۔ «جی اِلا!" اُس نے بڑی ہول۔ سے جی کو لمباکر کے کہا۔ «میں واقعی بنکی ہول۔ سے کرے ہول اِلولیا مجھے!"

وهرم سرين ركبوركي جيولي بين تفي -«اورتم إنّ مراتمين تو ديمية بي بي بيال كئ -» ينكى راى ي تكلفي سے حمك رى تقى . بجین کے رہتے بہت مصنبوط ہوت ہیں معصوم اور باوث اور دیریا بھی ۔۔ وقت ان کی چىك دىك براني كردكى يا در تو دال كتاب كران كى بنياد نهين فتم كركت بدرك رشت اين اني انواف یا عبورلول کی وجہ سے استوار ہوئے ہیں۔ ال پرمعروف وب اس زندگی کے مہذب غلاف چراہے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ مینی جلدی منت بال اتن جلدی اوس می جاتے ہیں۔ ساب تم كمال والق اليهال كب آئے ؟ " اندر في بهن بهائى ، دولول كوافي باركي فتقرسى روئيدا دبتانى -ساب ين يهين طون فريك أكي بهول - فود كارپورك ن أف انديايي و ين دار كي مول - اورم ؟» مديندركيوري كها \_ روس بنت نكرى الكريكليول يونيور في ساكير ربول جيش يدايا بوابول. ملك الماكما بول كرامك اللي وكو جاول -" فعاور تمالے فریدی ؟" وه ميس إن در ال زير كريس عي الله على الله الله الله سادرتم \_\_ ينكى عمم كاكررى بوء ،، رويس تي يحيك سال ايم اليس سي كياتها -فرسك كاس س ابرليسرج كرول كى -" اِنّانے سی کی قرف بڑی سے رینظوں سے دیمیا ۔اورسریندرسے پوچھا۔ الزم في الله كالماء المائية ال ينهي يار -- ابھي تو آسے ديھائي نہيں ہے۔ ميرے بهال آجائے كى وہال اطلاع بيجوائي كئي تقي-معدم ہوا الری کو د وروزسے بخار آرہا تھا- انہوں نے آج شام کوآے کے لئے کہلایا ہے ۔ تم مجی چلونا نہ ہمارے ساتھ! پی بھا بھی کولیٹ کرنے کائمہیں پورا اختیار دیا ہول ، يركم كروه زورس منس برا. اِنْ اورنیکی بھی ہنس پڑے۔ بنگی نے بڑے افرارسے کہا ، "بال بال تم بعى عرور جلو بمارے ساتھ- بلكه مجى جلو \_\_ فريدى اور مى تمہيں ايمانك ديكھ كربہت فرستس مول کے سے التی ویدی اور مریم جہاجی بھی آگئے ہیں سجال تی سے ماب يمال وك يركون كور كور اللي كررك من الم لوك إكول د فورًا كو چلين !" - ريال نے کيا۔ و بنتی بوٹی -- اِنّ ، تبین ہمارے گورک سنجے کے لئے بہال تک پائی اس ہو کر 11 1 5 9 10 10

سے دیکھتے ہوئے بولا۔۔۔۔۔ ابتی ،ابتی بہت دلکش ہو کی بین این اوتم اتن بھے ری تھیں کرسے بندرا ور بن تہیں بھی ساتھ مین جاتے تھے!اور تم خوب رویا کرتی تھیں! یا دہے ؟ "

اِلَّی نے کہا ۔۔ "اسکوٹر توایک کیا ہے اور ہم تین ہیں ۔ جائیں گے کیسے ؟ "
مسر بنیدر بولا۔ "مجھے محفوڑی دیرے لئے سکر بڑیے جا نا ہے ، ایجو کیشن کے ایک
انڈیس بکریٹری سے ملنے کے لئے۔ تب تک تم نیکی کونے کرگھر پہنچو۔ سب لوگول سے ملو ۔ "
مہی طے ہوگیا۔

سریندر کپورکشالے کرسیکر پڑیٹ کی طرف جل دیا۔ اِنّ اور بنکی دیور بنک کالونی روانہ ہوگئے۔ جہال کپورفیعلی کافیام تھا۔ اِنّ کے اسکوٹر کے پیچے بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی کام بی ہے ہوچہتی گئی۔ اُس کی فطری متوفی پلیٹ اُن تھی۔ وہ اُسے راستہ بھی بنائی گئی اور سٹر کول کے نام بھی ہے کہیں کہیں کو بئی تاریخی ٹارت و بہنی داستے میں آئی تو اُس کی پوری تاریخ بھی بیان کردی ۔ وہ سبزی منڈی کے سامنے سے گزرے تو بہنی نے فکھنو کے موسی بھی مول کے نامول کی ایک فہرست زبانی سنادی اور اُن مجلول کی جملہ خصوصیات میں سامنی کی ایوان کی جملوتھا۔ جس شہری اب وہ رہتی تھی اور جہال رہ بھی ۔ اس کا بیا ظہار ایک عجمیب کی فوشی سے مملوتھا۔ جس شہری اس کی با تو ل سے فخر کا احساس تو جولکتا ہی تھا۔ لیکن جس شخص کروہ اپنے ماحول سے متعارف کراتی جارہ بھی وہ بھی اُس کے لئے بہت جولکتا ہی تھا۔ کیان جس سے بیان فوق محوں کراتی ہے۔ انہم تھا۔ ایکن جس سے بیناہ فوق محوں کراتے ہے۔ انہم تھا۔ ایکن جس سے بیناہ فوق محوں کراتے ہے۔ انہم تھا۔ ایکن جس سے بیناہ فوق محوں کراتے ہے۔ انہم تھا۔ ایکن جس سے بیناہ فوق محوں کراتے ہے۔ انہم تھا۔ ان بھی خوست تھا بیک کی دوپر میں ہے بیناہ فوق محوں کراتے ہیں ہو اُن کی انسان ایکن ایکن ایکن ایکن اور بھی ہو تو تھا۔ بھی جولت بھی کی دوپر میں ہی بیناہ فوق محوں کراتے ہے۔ انہم تھا۔ ان بھی خوست تھا بیک کی دوپر کے سے با توں سے اُس کی کئی روز کی بے ذاری جسے با انکل ایکن ا

نتم ہوگئ تقی ۔ اُس نے جمع لیا تھا، بہاں اب اُس کا وقت بہت اچھا گذر ہے گا۔ جہاں پنجی ہو، سریندر ہو، الن کے ممی ڈیڈی ہوں، وہاں اُس کا جی کیوں نہیں گئے گا! اورسیلاب کاپانی بھی تو ہمیشہ نہیں مھر ا رہے گا۔ گومتی سے لڑھے ہوئے بہت صور کھرنے کا کام منروع کردیا گیا تھا۔

دیوربنک کالونی کے اندرجانے کے لئے انہیں پانی میں سے ہوکرجا نا پڑا۔ جیسا کہنگی نے اِنَّی کو بہلے ہی فہرسے ہوکرجا نا پڑا۔ جیسا کہنگی نے اِنَّی کو بہلے ہی فہرسے ہی فہرسے اور جوتے ہاتھ میں استھائے اور جوتے ہاتھ میں استھائے بان میں جال کھوا دی تھی۔ اِنَّی کی اسکوٹر بنگی نے ابنی ایک فریٹ ڈے مکان میں دکھوا دی تھی۔ جو بین لب مٹرک واقع تھا۔ اب وہ اُس کا ہاتھ بجرط نے پائی میں دھرے دھرے پاؤل رکھتی ہوئی ہنے مکان کی طوف لے جارہی تھی جو ایک ملائگ کی دوسری منزل پرتھا۔ وہ اُسے راسے میں پڑنے والے میصوٹے بڑے کو موں سے بچا کر بالاً خر گھر میں لے گئی۔

وہاں خاصی چہل پہل تھی ۔ پنے کے صفے میں رہنے والاکر میہ دار بیوی بجوں اور مزوری سامان سیمیت انہی سے فلید ہے ۔ ایک کرے یں آگیا تھا۔ اس کے کول میں تقوٹرا بیانی گھیں آبات اسکے مول میں تقوٹرا بیانی گھیں آبات اسکا بیشی کی تعب الئی میں رہنے والی بہن مالتی اِنی کود کی کور کی کر در اس نے لیک کر اِنی کو سینے سے نسکا لیا۔ جبکہ اِنی اُس کے باؤں مجھونے کے لئے جمکن اچا ہتا تھا۔ اس کا شوہر پریم نمی رکھنڈ جو تعبلائی میں لوہ کی ایک فرنڈری کا ابنجاری تھا۔ صب عادت اس سے «لیس مرا ا "کہر ملا۔ ان دو لوں کی شادی میں ہوکئی سال پہلے جبائری گڑھ میں ہوئی تھی، اِنی سے دیک مقا۔ اگر چہوہ کھنڈ سے عرض ہمت شادی میں واقع ہوا تھا۔ در اصل وہ بہت ہی جوٹرا تھا۔ در اصل وہ بہت ہی فوٹ مراج واقع ہوا تھا۔ اور اس طرح کے تخا طب سے وہ دو سروں کوفور گاخوس کر لیتا تھا۔ وہ فوٹر ایو مین سے بھی اسی طرح مخا طب ہو تا تھا۔ این اور مالتی کے بزرگوں کے سامنے بھی ۔ سب لوگ ایش بیت کی بیوی سے بھی اسی طرح مخا طب ہو تا تھا۔ این ورخ سے میں سے دی سے دو اور میں ہے۔

مالتی اور کھنٹہ چند روز کے لئے لکھنؤ آسکتے تھے۔ کھنٹہ کا ایک دوست، جو مجلائی پیں اُس کے ساتھ کام کرتا تھا سے مال با پ اور ایک بہن لکھنؤیس رہتے تھے۔ اُسی دوست نے اُس سے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ اُس کی بہن کا درختہ اپنے سامے سریند رکبورسے کرادے۔ سرین در کو بھی اُسی نے تار دے کرمینت نگرے کہوالیا تھا۔

نیام کو ده سب اسی کالونی کے سلمنے ایک اور کالونی بین گئے۔ وہاں بہت زیادہ یا بی بھراہوا تھا۔ سبطاب نے لکھنٹو کاسارا کام کاج تھب کرد کھا تھا اور بہت سی سے کول پراورگلوں میں کشتیاں چلنے لگئی تھیں ریلیف کا کام بھی زور دل پرچل رہا تھا۔ کئی توگ اپنے مکان چھوٹو کر میں کشتیاں چلنے مکان چھوٹو کر محفوظ مقامات پرمنتقل مجدرہ ہے۔ لیکن جولوگ اپنے مکانوں میں آجی فود کو محفوظ میں معمولات کوجاری سکھے ہوئے تھے۔ ان میں ان کی چھوٹی بڑی خور شیال بھی میں دہ وہ دہی رہ کو رہ کے میں کہ جو تھے۔ ان میں ان کی چھوٹی بڑی خور شیال بھی

شامل تقیں ۔ اورغ بی ۔ اِنّ نے آئ پان پی گوک کو ایک ارتی اُ کھا کرچی ہے جائے ہوئے دیجھا۔

« رام نام ست ہے "

« رام نام ست ہے "

« رام نام ست ہے "

سوگو ارو گرں کی بھوا پان میں جل کرای ارتی کے پیچے پیچے جاری تی ۔

سوگو ارو گرں کی بھوا پان میں جل کرای ارتی کے پیچے پیچے جاری تی ۔

سریندر کو لوگ و کھانے کا پروگرام بھی ملتوی نہیں کیا گیا تھا۔ کیونکوٹ ریندرکو اسکے روز و واپس پطے جانا تھا۔ کھتہ اور اُس کی بیوی مالتی کا بھی اُسی روز بھبلائی لوٹ جانے کا پروگرام تھا۔

واپس پطے جانا تھا۔ کھتہ اور اُس کی بیوی مالتی کا بھی اُسی روز بھبلائی لوٹ جانے کا پروگرام تھا۔

واپس پطے جانا تھا۔ کو سے اُس بی سوارکر انے اپنے گھر ہے گئے ۔ اِنْ کویوسپ و کھے کر میں ہے گا۔ فرزد گی اپنے مورسے ذراسی جی نہیں بٹی ہے ۔ سریاب آجا نے کے باوجو داب بھی اپنے توریپ اُسی رفتار سے گھرا ہوئے۔

وا و ، کا مونہ ! اُسی میں موارکر اُسے اُسی بی باوجو داب بھی اپنے توریپ اُسی رفتار سے گھرا ہوئے۔

وا و ، کا مونہ ! ا

(3)

مسوا کی اور مرموک کے جھوٹے سے فلیٹ میں جو دوسری منزل پر ہے۔

برطی فاموتی ہے ۔ وہاں اسنے سارے لوگوں کے آجائے بربھی وہ فاموشی نہیں بولی جہان المیشہ داج کرتی ہے۔ اس میں اب فرق جہان ابید میں اب فرق ہمان ابید میں دورکی جو جو الداراس وقت عمر کی ترب اسی منزل میں ہے۔ جو الداراس وقت عمر کا قریب اسی منزل میں ہے۔ جو الدوں سے درد کی جہر سے نہاں بولی ہوگا۔

میں میں بیرنہیں سے اسے دیکھ کر لگت ہے وہ کہی بہت فوت گوار طبیعت کی رہی ہوگا۔

جہرے سے مولی خدو خال کے باوجود - اب توجیعے دہ سکرانا ہی بھول جگی ہے ۔ میران بولی دونول ہے مدخی دونوں کے درے دے اپ و

پریم کمبار کھنڈا پی ہوڑ فظرت سے با وجو داس ماتھ لیس کوئی تب بیلی ہیں بیدا کر پارہا ہے۔
اگرچہ وہ اس فاموتی کو توڑنے کے لئے کئی بارا نجانے ہیں "یس سے ایس سے ایس سے ایک ہیں جائے گئی اور مالتی اور ان سے نمی اور ڈیڈی بھی الگ انگلار کر رہا ہے۔ سربیندر کی دولوں بہنیں بنٹی اور مالتی اور ان سے نمی اور ڈیڈی بھی الگ الگ صوفوں اور کر سبول پر بیسط اس کے مرب میں داخل ہونے کا انتظار کر دہ ہیں ۔
الگ صوفوں اور کر سبول پر بیسط اس کو بر پہلا موقو نہیں ہے کہ ایک لاکی خود کو لیس ندگر انے کے لئے ایس سے سامنے بیش ہوگی ۔ ان سے سے سے بیا ہو بہ ہوگا۔ اگرچہ اس نے اس دواج کے باسے سب کے سامنے بیش ہوگی ۔ ان کے لئے بر پہلا موقو نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس نے اس دواج کے باسے میں بہت کی کہ سے دوچار بار پہلے بھی ای طرح میں بہت کی میس ندر کی تھی ہیں۔ جہنیں بھی اس کے گھر والوں نے اور کبھی اس نے نالیہ ندر کر دیا تھا۔ اس لئے اس کے اندر کی قسم کی ہے جینی نہیں ہے۔ لیکن ان تھیڈا ہے چین ہے۔
لئے اس کے اندر کی قسم کی ہے جینی نہیں ہے۔ لیکن ان تھیڈا ہے چین ہے۔

ایک لاک خودکویے ندکروانے کے لئے استے سارے وگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ اُسے ہدایت کی گئ ہوگی کروہ خوب بن سنور کرآئے ۔ دیکھنے والے اُس کے لیاس کو نبی دیکھیں گے اوراس مے جم کے انگ انگ کو بھی بمک وقت نظروں سے میٹولیں کے ۔ اوہ! یہ سب کس قدر عجیب ہوگا! کتنا بناولی اور پریشان کن اور تحقیر آمیز! یسب کس قدر عجیب ہوگا! کتنا بناولی اور پریشان کن اور تحقیر آمیز! شاید اسی وجہ ہے آس کے ماں باپ عیر معمولی طور پر چیب ہیں. شاید اس سے پہلے بھی

وہ کی لوگوں کے سامنے یہ ناٹک کرنے برجبور ہو چکے ہوں گے! اُن کی بیٹی کو ہر بارکسی ریمسی وجہسے ناليسندرويا كيا بوكا.

إِنَّ فِي الشِّيرِل سے اليے كى واقعات سُن ركھے ہاں۔ ایک لاے نے ایسے ی موقد پر لوگی سے مین تین لباس تبدیل کرے بار بار اپنے سامنے بلایا تھا ۔ یہے ساڑھی میں مجرقمیض شاوار میں مجرچہ ٹری دار با جامے اور کڑتے یں جی جبکہ وہ بڑی ہے تکتفی سے اسکول ڈرئیں میں ہی و ہاں شتی ہوئی جلی آئی تھی۔ ایک اور اور کے نے ضد بچولی متی که وہ لوائی پند کرنے سے بسیلے اُس کو اپنے ساتھ کسی

رسيتوال بب عيما ناجا ساس

السالكتا ب نجلے متوسط طبق كاسماج الدرى الدراؤ ف رباب اورت ريل مي موربا - ماں باب ی نیساب کون معنے نہیں رکھی ہے۔ او کاسٹ کے سامنے زیان کھول سکتا ہے یا اُسے ایسا کرنے پر جبور کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن اس سے لئے جس سلیقے کی فرور سے ہے ، اُس پیر زياره فورنيس كيب جا تاب علط باصح جو طح صرابن كياب، اسى بريطة رسية بين اسى كوكوني

جا دیت بین سوس ہوں۔ اِنَّ اِنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اِنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَنِی اَن بہن کے درمیان بیٹی ہے۔ وہ بھی اُسی لاکی کی آمد کی منتظرے۔ جو اگر سب کو بین ندا آگئ توا اُس

الق کے من میں معالیہ خیال ان مجمرا ، بنکی یہ بات کیوں نہیں سوچتی کو اگر اُسے اسی طرح بن سنور كركسي كم ماسنة أية كي لي كهاجائ أو وه كيسا محسوس كرك كي واس قسم كر دواج كي مخالفت خود لا کیال اور عورتیں کیول نہیں کر تین ؟ شا بدعورت ذات کو ذلی کرنے میں خودعورت کا الق زیادہ رہاہے۔ یہ سارے رہم درواج زیادہ نزاسی سے بنائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ابنی کو اپنی طرف دیجھتا ہوا پاکر پہنی سے دادی تھی لیکن آتی اُس کی مسکوام ہے۔

رباده مت از نبین بوسکا اگرچه اس اس کی طرف دیمنا اجهای سگاست ایکن اس وقت اس کی طرف خالی خالی نظوں سے دیجھ رہا تھا۔ یہ سوجت ہواکداس طرح کی تحقیر اس ٹوبھورت لؤکی سے حقة من بركز نبين أن جاسية.

رجا نک یکی نے اٹکھوں ہی اٹکھوں میں اِن کواس دروازے کی جانب متوجہ کر دیا ہے۔ رس سے ایک بزرگ فورت اپر امدهوک کو اپنے آگے ایکے داخل ہور ہی متی-آپرائے اپنے معاول الم تحول الله جائے کی ٹرے تھام رکھی تھی۔ بزرگ موریت کے باکھول ان كى جلك تقى الصيد وه جانتى بوكديد لوك تى أسى نا پندكرك واليس على جائي سكا -الما المرصوك نے ذرائعي ميك أب أبين كر ركھا تھا. أس نے بال بي بہيں سنوالي سنے -ایک لمبی کھی کھی سی چون اُس کی بیٹھ پر بیٹری تھی۔ اُس کا لیاس بی بے حدسادہ تھا ۔۔۔ ستاوار فيمن اور كاندهو ل ير آريا ريوا بوا دويرك - اورشكل وصورت عي بس واجي سيقي-اِنْ نے ۔ ایک بی نظریں اُسے سرسے یاؤں تک دیجھ لیا۔ میراس نے سرگھا کرسرمذر كى طرف ديجيها - نسرمين روأس براج شي به في نظر وال كراين بهنول كي طوف ديجين لكا تفاء اوراس كى بہنيں اور ان كے عمى و ڈیڈى ابھی تک اُس لڑكى كاجائز و نے رہے تھے. والدار مدھوك اوراً سى بيرى نے مہاؤں كى تيزنظوں كا اصاب كرے فود كو بظا ہرلا تعلق سابنا ليا تھا۔لىكى ان دونوں کے دل دحردک رہے تھے۔ جیسے اُن کی بیٹی کا نہیں فورا نہی سے بارے میں فیصله صاور ا چالک والدار مدھوک نے فور ہی آگے بڑھ کراپٹی بیٹی کے ہاتھ سے ٹرے ہے کرمیے زیر رکھ دی۔ بزرگ تورت اپتے ہا تھول کی فرے اس میز پر رکھ کرایک طرف کھری ہوگئی۔ ایرا قدرنے تھك كرساليول ميں جائے اندليف لكى أس كى جو ف ميسل كراس ك آ كے جو ليے لكي تلى۔ اَچَانک اِنْ نَے اپنے بہاوس جلی سی محوس کی سربیندر آنکھوں ہی آنکھوں اُن اُس کا رائے جاننا چا ہر باعظا اِنْ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں کے لیا اور ایک مرتبہ پھراپراہوک كى طوف دىكھا۔ يور كھنے كے لئے كوده أس كے دوست كى بيوى كے طور ركسي رہے گی۔ ؟ كئيكن اس نے قراسابھی وری روعل ظاہرہ کیا۔ ابراجائے انڈیل کی اور سب کے ہاتھ میں بیالیاں تھما بھی تو اچا نگ بنگی نے اُسے با کھ سے کچرط کرا بنے اور مالتی تے بیٹی میں بیٹھالیا۔ اور اس تے ساتھ باتیں کرنے نگی۔ ایر امد صوک در میانے فندی بس گواراشکل وصورت کی ہی لوکی ہے۔ اُس کی عربی اُسکے جرے سے بول رای ہے۔ جو کھ زیادہ ہے۔ جب کرسر بندر اس سے کہیں زیادہ فوبھورت ہے۔ جس طرح بنكي اور مالتي خوبهورت امين- إتى نے اپني رائے محفوظ دکھي تھي۔ سيكن سر سندر كابينو كي عقد حوالدار مدهوک كيسائة برطے اعتمادے سائة بس سر إلى سراكہتا ہواكسى بات برہنس مها

ار المنظري المفياكر سريدركى طف ديكه رباب - اس بات كا تطعى فيصله عند المرائد و المتيات كا تطعى فيصله عند المرائد و المتين بهي المتين بهي المرائد و المتين بهي المتين المتي ر لی این ایک اس فرانی نا نے اپنی استان ایس اس کے بارے بین کوئی اشارہ نہیں دیا ہے۔ بعروہ ابنے دوست کو وہاں ہے اُٹھا کر بالکنی میں اے گیا۔ اُن کے پیچے بنکی بھی لبک کر وہاں چلی گئی۔ ایرا مدھوک وہاں سے اُٹھ کردوسرے ترے میں چلی گئی۔ مالتی ا ور اس کے مال باپ اور والدار اور اس کی بیوی اور پریم کم ارکھنہ فاموشی سے ادھر اُدھر دیکھنے لگے۔ جیسے وہ سب ایک بڑے ڈرامے کے قیوٹے فیوٹے مردار ہول بحسی بدایت کارکے کہنے براینا با یا را سے بڑی خوت اسلوبی سے نبھارہے ہول۔ در کھاتو بولو باران سے سرسندرتے اتی سے کہا۔ رین کیا بولول! فیصلوح می کوکرنائے - " اندر کا رملہوتر اکا پر فتصر ساجوار نے تونیصلہ آپ پر تھیوڑر کھا ہے ۔" بنکی اولی . اِئْ کُشکٹ میں منتلا ہوگیا — کچھ کمول کے بعد بولا۔ رئی لڑک کواس طرح رہجیکٹ کر دیٹا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن وہ تمہارا مہی ن كرجيس سرين دراوريني كوبرا اطمينان مل كيابو-دریس سر! ۱۰۰ چانک وبال پریم کار کھتہ ہی بہنچ گیا۔ وہ سربینار رکی آنکھول میں م ويمه ربالحقا اورسكرار بالحقاء - جیجاجی، فورا فیصلار نامشکل ہے۔ گھر جاکر تناسکوں کا " سرمیندرے دھرے سے کہا۔

تقی ۔ " پھوٹک خاندان سے ریف ہے، لڑکی بھی ایسی بُری نہیں ،اس لئے پر رشتہ فور امنظور کرلیا جائے۔ " وہ دولون اسی لئے پیمال آئے تھے اسیکن سریندرے ماں باب نے سارافیصلہ اسنے بیلے پرسی چیوٹر دیا تھا۔ اس معاصلے میں بالسکل غیرجانب دار رہنا چاہتے نتے۔ لیکن نیکی اپنے تھے۔ ان سربیندراور ان کی رائے سے ساتھ متفق تھی۔ بلکہ اس نے سب کے سامنے ان کی رائے کوئی سراہا، جس پر کھنٹہ سخت نیا راض ہوا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نیس لگی سکہ گھرے ایک شجیدہ مسئلے براس کے بجائے ایک فیرشخص کی رائے کو اہمییت دی جائے۔ وہ اُ سی وقت وہاں سے چلے جانے کی تیاری کرنے رہا۔ مربرالويبال أنابى بيكار بوكي كيول أيام ي، اُس کے اس طرح کڑھنے سے اس کی بیوی مالتی بھی دھی ہوئی۔ مسى معاملے میں انسان بہت زیادہ تو قع والبتہ کرنے اور اُس میں اُسے نا کا می کا منن ديكيمنا پر جائے تواس كى مايوسى ميں اصافر ہوجا تا ہے۔ ان نے بھى ايك صدم سامحوس كياكه أس اپی دائے کا اظہار کرے سے میدرے بہنونی اور اس کی بہن کے دل میں کیوں بدم رکی بیا اکودی! بررت قد طے ہوگیا ہو تا تو وہ دولؤل اس وقت کتے مسرورد کھائی دے رہے ہوئے! اُن کیلئے مسرورد کھائی دے رہے ہوئے! اُن کیلئے مسریندر کی سگائی ایک اہم تقریب بن گئی ہوتی۔ مسریندر کی سگائی ایک اہم تقریب بن گئی ہوتی۔ اُس نے بنٹی کے سامنے اپنی غلی کا اعتراف کیا اور پوچھا،

"كياايسانين بوسكتاكه بم لوگ اى رئىنتے كومنظور كريلنے كے لئے سرمين مكيل مين بركزنين باكريتارا في يي بوكنون اس ت كرول كى سياه الركى في كال يتدينين أنى - ين المسرى مرسكن آك كيمينوني نوا سايق عرات كاسوال بنالياب: اور مالتي ومدى درس بنیں ڈرتی سے بھی \_ چاہے کوئی جی ہو- جب ایک بار کہد دیا ہیں برائے ر بندر می اس رشتے کے بارے میں دوبارہ مؤدکرنے کے لئے باسکل راحنی ہیں تھا۔لیکن وہ ایتے بہنونی کو آس بات کے لئے منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اُس سے نارافن اور آج بي والي و يط جاين - ايك دوروز ا ورقيام كرين- أس في برم عمار كها وكالله كوا كل روز کوالی میں بے جا کرایک شاندار دعوت رہنے کی جی پیشکٹ کردی - اور کہا۔ د برمیری سکانی کی دعوت سے بھی بڑی ضیا فنت ہوگی ۔ ا در محمار طیس جائے تمہاری السی صافت \_ مجھ بے وقوف مدت بنا واسالے صاحب! میرے لئے تمہاری سکائی سے بڑھ کر کوئی بھی دوسری تقریب آئل اہم نہیں ہو سرمندراب لاجراب موگيا - اس نے کسسانی سی منسی سنستے مور طرف دیجھا۔ ابن اور میکی دو نول پاس پاس کھوے بڑی سنجید کی سے باتین کرر وہ ان کے پاس جا کر کھوا ہوگیا اور بڑی ہے تکلفی سے دویوں کے کا ندھواں پر ہاتھ رکھیکر ى سے تواجیا ہوگا كہ تم دولوں كى ہى سے ان كرا دول كونى تو خواتى والى بات ہوجائے آج! مجرست نہیں تم لوگ ایک دوس کو پند کرویا نہ کرو۔ اینافیص ا تناسکولویں ایجی اعسلان کردیتا ہول ۔ می ڈیڈی کو تو کوئی اعت راضنہیں ہوگا۔ شا بداسی سے الاس بهنوني صاحب كاغضه كافر سوحا س كرسكا بكاره كے \_ إنى كويە ميركسى نيس بوسى كى كى س كے سائب ابنا ت در اجا نک ایسی بخور رکوری جائے۔ اس نے واس کے امان سے بارے سوچا بى بنيس تقا- ينكى أيك فويصورت تعيم يافتها ور ذمين لوكى فنرورب ليكن وه چا بي واف

كيا زبردستى أمط كرمے جاسكتاہے ؟ جس طرح صد يوں سيسلے مے شہزا دے حسين و جميل دوسنيزاوُل كواس الماكور على إن ائت اسك وال ليت سفة اور بهاكاك جات تعيا. ليكن كريندن و في كم روائقا وه أس كى اندرونى پريشانى كاايك فرايت س سميسا ہوا اظهار محض تھا ۔ كونى اور وقت ہوتا تووہ بہت عور وقوص كر لينے سے بعد يہ بات انی نابنی پرسٹانی سے نام سے سے سے کی طرف دیجھا۔ وہ جی انی آنکھوں من صيداني اوريدني ان لئے ہوئے اسى كى طوف و مجمد رہى تھى۔ سے ايد وہ انظار كرى تھى سی اس نے الی کو گھبرایا ہوا دیکھ کرسٹریندرسے کہا ۔ « بھیٹا، تم نے رشتے ناطوں کو اتنا اُسان کیوں مجھ لیا ہے۔ یہ گلائے گڑا یا کا کھیٹ ہر گزنہیں ہے۔ اور ہاں اپنے یا رہے میں بھی استے کمزور مت بنو۔ جوفیصلا ایک ہارکر میکے ہو، اُسی پر قائم رہو۔ رہی پریم جیاجی کی بات توان کی اور زیادہ پر وامت کرو۔ انہوں نے تہا رے گئے جوسومی وہ بس سوچنے کی عدیک میں تھیک مقاماس سے زیارہ نہیں۔ ہم انہیں اپنی زندگی میں اور زیارہ دخل دینے کی اجازت نہیں مرسكى دوسرے كرے يں على كئ سريندراوران ايك دوسرے كى طف ديھتے " ميں الي بين كوا في طسرح جانسا ہول - "سريندركا ليح ميرس معذرت خوا بان ہو كاتعا نے جو کچھ کہا ہے؛ شیک ہی کہا ہے بار! "اِئی نے اپنی ہی برستانی سے نکلنے کے عَلَما لِيكِن أَس كُلْمِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يقبنًا محسوك إواب - جواب كياس حصيف جواس سيمتعلق تقا. وه تصلي يا اكم ہے جان گؤے کے طور پر اس سے سامنے بیش کر دیا گیا ہوں کی وہ اس کے الره ما بننے کے لئے ہر کو تت ارائیں تھی۔ وه دهرے دهرے قدم أسطا تا ہوا بالكوني بين جا كركھ ابوكيا- حد نظ تك بير كلي اور يان من ووني دون سي حق - لوك بان من سي موكراً جاري سق - ايك خالي كفتي كومتي ندي ے بندھ اکی طف جا رہی تی ۔ گرمتی ایک بوے دریا کی طرح لگ رہی تھی۔ دریا ہے اس یار ڈالی گنج كاعلاقة مقاصي كمانون كي اونجي برحيال اور بيري وكعاني وي ربي العائك الحالي باي بارش

ہونے لگی توا سے سربالکونی کے سٹیڈے باہر منوال کومندا سمان کی طرف ارتھا دیا۔ اور آنکھیں سن کرلیں۔ اُسے اپنے چہرے پراوندول کا کرنا اچھا لگا۔ • • • • • • •

(F)

أبِرِ مِي أَبِي إِن كُرْجِي سَى ره كَيْ - دولول كى مجه مِن فررًا كِي وَأَلْكِ وَأَسْكُا كُوه الكِ دوسرے سے کیا کہیں جو سے تعقی کی وج سے سریندر کیورے اُسے چندروز پہلے مسرو کردیا تھا اُکس کے ساتھ دیک شخص کے برانے ہاں کی کری ربیط ابواہے۔ اس مے ڈیڈی سے دوست کھنٹہ صاحب نے ان سے گھرا کرانیس اندر کی ارملہو ترا سے بارے بی سب کھ بت اوبا تھا کھنٹہ اس بات سے لئے سخت خفا تھے کا ایک با برے آدی نے سال ی س اس کوقار کواس قدر محروج کر دیا تھا۔ وی باہر کا دی اب ايراكے سائے أس كة فن س موجود كا-دولال کھ لوں تک بالکل خانوٹ سے رہ گئے۔ اتن نے باقی اسٹان کو واپس کے دیا تھا۔ ليكن دوأس سے كھے كہرے كے بحالے ميز برر كھے بير ناكف كدبار بار الف بلاف رہا تھا۔أس کی دھا رکوبا ریار آپنی انگلیول پر محسوک کرنا اور اُ سے پھر میسٹر پر رکھ دیتا تھا۔ را پرا میصوک اپنے ہا تھوں ہیں شارے ہینٹر کی توسط میک اور پینسل لیے اس سامنے کوری کی میں اسٹ کی طرف دیمی کبلی اندر کی ارسے یعجے دروار بر منظے وڑ کا داور ہے ك كرين رايو وليوسس (سراانف اب) كان در كو كورت لكي . اندرمليوتران سي روى وستنس سالفاظ جمع كئے۔ و سے بہت افسول ہے، مس مدھوک ۔ جو کھ بہوا اُسے اب بھولھانے کی کو سنت کرو۔ زند کی پی کبی بھی اس سے بی بڑی اویت بر داشت کر فی پر جواتی ہے۔ اور جس قسم کی سیحینش میں اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں، انسان کواس سے کی زیادہ پرستان من پرولین میں ۔ بھی بھی بھنس بھانا پڑتا ہے۔ کیا نہیں جو سے اختال ہے آم کافی سجھ ار برو آئیں اسس کا مقابلہ بڑے توازن سے کر تا چاہیئے!" بور آئیں اسس کا مقابلہ بڑے توازن سے کر تا چاہیئے!" بور آئیں اسس کا مقابلہ بڑے توازن سے کر تا چاہیئے!" 

وہ جب اپنے گھر میں ایک خاص مقصدے تحت اُس کے اور دوسرے وگوں کے ملنے آنے کے لئے مجود کی گئ تھی اُس وقت وہ بالکل دوسری لاکی معسلوم ہوئی تھی۔اب وہ ایک ورکنگ کرل کے روب میں جب اس کے سامنے آئی تی وہ باکل دوسے شخصیت بن جی متی - سیلے کی نسبت کھ زیادہ ،ی پُرکٹشن - باقابل تبول - اس وقت اُس کے اندر ایک خور اعتمادی کی جیلک تھی۔ اور وہ کسی یا سداری کی بھی طابی ا مہیں تھی۔ اس سے سامنے ہوئے، ی سفروع سے چند لمحول مک وہ کسی قدر پر دینان فرور نظراً فی تھی۔ اس مے بیروہ مکمل طور برایک آزاد نسوان شخصیت بن کئ تھی ۔ شابداس کی کسی اندر وفی اجناعی قرت ہی نے اُسے ایسا بنادیا تھا۔ لیکن اُس نے اپنے اوپر ذراسی بھی خلکی حاوی نہیں \_\_ ہندنے وی تھی۔ وہ خوداری اور حلیم کی ایک مورث ہی بنی رہی تھی۔ جیساکہ ایک عورت

يسوح كرا ندر كميا رطبوتراكو تحوري سي را حت على. وه يهي جا بتا مقاكراً بالمعطف كاكونى ايسا رق سائنة أجائے كرفين كى مدوست ووائى خطاك احداس ميں سے با بركا سك اسى سے أسے ایک اندرونی مفیوطی نصیب ہو سکتی تھی۔ اُسے بہاں اُس کا باس بن کررہت تھا۔ سیکن پھر بھی اُس نے جسے فرار ہوجانے کی بات سوجی۔ و ہ اپنے ریجنل منجر ع بدسكا به أے كا كرنے كے لئے كوئى دوسرى ذمر دارى سونے درے . كِسى ووسرے سیکشن میں تبدیل کردے - تاک ایرا مرصوک اس سے ماتحت کام زرسے - لیکن دوسرے كالحي أك في البي الم خيال كوفودي مستروكرويا - أبين بين ايما بنين كرون كا . جوكه بيشي

آئے گا اس کا سامت کروں گا۔ یہ کوئی بہت برط واقعرفیں مقا۔!

شام کو دفترے بند ہونے سے بندرہ منظ بیلے بنکی اس کے کیسین میں داخل الوني - چېرے پرمسروراور باوقار كيفيت كئے ہونے ساتھ ساتھ خوش پوشى كابھى ايك ولکٹ پیٹر بنی ہوئی ۔ اُس نے چینز سے اوپر ایک شا ارار سفیاٹا پ بہن رکھا تھاجی نے اُس کے جرے کے میہوال رنگ کو اور روسٹن کر دیا تھا۔ اُس سے ترشے اور سے كرائے ہوئے بال أي ك كندهوں يرفرى دار بان سے لبرارہے تھے۔ ميسلواني ! ين يونوري س اوسط ري تني رس س ا جانك اُ تركي . د سي

ك لي كرتم الحي تك يو يا على ك إلا ر أو يس من جما تك كر على جاتى -" ر کہاں ہے ۔ راینے کر اور کہاں ؟ »

وه اُسے دیجھ کریک بیک فوٹس ہوا تھا۔ اُس نے اُسے کُرسی پر بیٹھنے کا اشاراکیا گر وہ اُس کی مسینزے ہی کنارے پر بیٹھ گئی۔ بس ذرا سائل کر۔ وہ اُس کے مسینزے ہی کنارے پر بیٹھ گئی۔ بس ذرا سائل کر۔ وہ اُس کے پوز کو دیکھتا ہی رہ گیا۔
وہ اُس کے پوز کو دیکھتا ہی رہ گیا۔
وہ بولی ۔ "تمہاری ضلای کب کل ختم ہوگی یہاں ؟ "
در بس ختم ہی سمجھ ۔ لیکن اب دوسری عندای منزوع ہوجائے گی۔ اپنے لئے مدیم کے کاروں میں سمجھ ۔ اپنے لئے ا ومکی کی کوئی صورت ای بنیں ہے !" يركبه كرا ندريس بحي ديا. وسيكن من علام يالف على ياس الهي جول - الرجمها دا اشارا ميرى طوف بي أو!" اندر نے محبوس کی اُسے دیج کروہ ایا تک جس فرشی میں معن لوب ہو گیا تھا اُس ك إظهار كاسك درازنين كرنا چاہيئے \_ أس كا أسے كوئى حق بھى نہيں ہے - اس ده أس كى طرف سوالىيد نظول سے ديجھنے لكى - ليكن أسے يه شك يكى كدر الله كها بن ده اس كى دىكىشى سے مرتوب ہوكر كوئى نئى بات بلاوچر تو بنيں چيد طرنا چا ستاہے۔ جيسے ابھى اس كى زيان يدد وسرى عنداى كا ذكري اختيار ألكيا تقاء أى ال فال سيك كا كالم المالة المعلم المال و مرى الملينوب -مرحوک صاحب کی بینی!" ساوه ، او !! " تعجیب سے بینی کا منر کھلاکا گھیلا رہ گیا۔ اُس نے گردن کھیا کر کیمین كر الشيش كى ديوارك اس يار ويجها وي سي سي افن كالك براحقد وكها في دايتا تها . پانے بچ جانے کی وجہے اسٹانے کوک کرسیاں چوڑ چوڑ کر باہر جارہ کے کسی بالتهيل لفني يحسب عقم بمسى عيا ته من جهائة اور رين كوسط اور نيوز بيبيرومي كونيل وفيره-أن من كالوكال بى تقين - بوبا برجائے سے بہلے اپنا سك آپ وعزہ فيك كررى سين بيني كو ايرا مرسوك كي جلك بنين دكف في دي - شا لد و ميك ،ى دواسے اینے دفتر میں دیکھ کر مے بطری سٹر دندگی سی محموس بعد تی م وسترندي كس بأت كى جه ينكى يكك كريولى - وتيس أس كاكونسا فر على محكانا رسنوتو \_ میرافیال ہے، سریندرکوخط لکھ کر پھرسے بلایا جائے۔ ایس

یار اُسے یہ لڑکی اس آفس میں دکھائی جائے۔ ماحول بدل جانے سے بہت فرق پڑھا تا ے \_ ہوسکتا ہے وہ اسے بندکر لے ۔» المجتبا سے لئے اب اس لوگی سے بارے میں کچہ سوچنا ہے کا رہ سمھے! وہ پیگا فیصلہ کرے سکتے تھے ۔اس سے ساتھ شادی نہیں کریں سے ۔ دیکن تم کیول اسے پر دیتان ہو 49.50 دیکام بی جائے تومیری ایک امبیر ایک امبیر ایک امبیر ایک می ہوجائے گی ۔" درامبیر لیست خدیل کیسی جاگر اس سے تہیں ایس می ہی رددی ہے توفو ہی اس کے ساتھ کیول نہیں بہت دی کو لیتے ہی " وركول بحسكية واقعى ؟ " إنارت اس كاطف سرارك بحرى انظرون س ديكها اور بھر دھيرے دھيرے كہا \_ ساگروہ مے واقعى الحيق ملى ہوتى تو ميں فيسر سيندر ہی سے بیخے کیوں نا ب ندکردی ہوتی ! سیکن اس کو نا ب ندکرتے وقت میں شاید یہی مسوس كررباس كدوه مير بى لي سامنے لائ كئى ہے۔ اس روز واقعى يہى الر بحرى ہوئى ميں اس احساس ہے ایک تک نجات نہیں یاسکا۔،، «اب تعلوگے بھی یہاں سے یا کسی بیکارسی فلم جیسے ڈوائی لاگ ہی بولتے رہوگے؟" اندر کرسی تھود لو کر کھوا ہوگیں۔ وادار میں لگے شیشے میں سے جھا انکا- سار ا آفس فالى بوديكائتا - هرف ريجنل منيجران كيبين مين البهي تك موجود مت - اور دوجيلواسي مهي جد كيبن سے باہر وي برسط برياں مونك رہے۔ ينى أس سے آگے على - أسى لمح اندر المهوتراكا باس فارد في بھي اپنے كيبن ميں سے باہر نکل پڑا۔ وہ اپنے سامنے سے ایک سرو قارف ین وجمبیل لاکی کو جا تا ہوا دیکھ کر خصیک تر کھوا ہوگیا۔ تب تک اندر بھی اُس سے پاس بہنے چکا تھا۔ اُس نے اندر کو و کھے کر پوھے ۔ " طہوترا ، تم جارے ہو ؟ " روي را کوئي کا ؟ ١٠ "نہيں، ميں ميں اب جارہا ہول - اس نے پنجی کی طرف بھر نظر آسٹ فی تو اندر ے اُسے تعارف کراتے ہوئے کہا ۔۔ مذمرے دوست کی جھو لی بہن، بینی کمور ۔ " ينكي نے وہيں \_ كوف كوف إى سركوج كا وے كر بہلو ، كہرويا۔ اور بھران دولوں نے من اروقی کو بیسے باہر جانے کے لئے رائے تہ دیا۔ وہ سیر صیول سے بنچے اُٹر کیا تو اندرا ور پنکی بھی دھیرے دھیرے بنچے اُٹر کئے۔ایک ساتھ ۔ قدم اُکھاتے ہوئے۔ اورایک دوسرے کی طرف مسکرا کر ۔ ویجھتے ہوئے۔

با ہر ملکی ہلکی بارشس مور ہی تھی ۔ بیکی کیاس تھیلے میں رکھا ہوا گلا بی رنگ کارین کوٹ متفا - إنى سے اسكوٹر كى باسكر فين بھى اس كارين كوٹ موجود مفا - د واؤں نے اپنے اپنے رین کوٹ بہن لیٹے سے کانوں تک اور بیاں می اور الیں۔ وہ کو کھلے مارگ سے سيد هي اخوك مارك جائة تو د مال أنهين ابعي تك كهين كهين بعرا بهوا بان اور كييرا كي اور كييرا كي اور د بال كشيران مات و الدو بال كشيران الم مروع بوالى تعين-اس سيلاب كى وجب كر كھلے مارك پر مى كئ كو تھيول اور دوترول كى چارداريال بير كى تفين - ولا چونى تنگ الدر تيونى تا تيونى تيونى تنگ الدر تيونى تنگ تيونى تيونى تنگ الدر تيونى تنگ تيونى تيونى تنگ تيونى تيو افي لولا - سكهال جلس ؟ ١١ "- Le 11 0 11 الك في من الى وجر مي تيس الى ي تيس جا منا ١٠٠٠ "و کہاں جانے کوی چاہتاہے ؟ " سيري نيس ماناساس ر، عجیب آوی پو! ،، ركا أدى كوعي بس بونا جاسية ؟ ١١ رر ہونا چاہیے۔ ہے۔ ہی مجی سے۔ " " توسمجەلو، آج و ہی مجھی کبھی والا ہی ون ہے! " پینکی کھل کھسلا کرنہرں پڑی ۔ ارسکوٹر علتا رہا۔ لوگ سرگھا گھما کرا ندر کے بیجے بیٹی ہوئی خلیفورت لروکی کی طوف دیکھتے رہے۔ "اُج کی چا ہتا ہے ، آیک دولوگول کو اسکوٹر سے نیچے کچل دول یا "کیول ، کیول ؟ اُج اشتے مرفورس (MURDEROUS) مو (MURDEROUS) مدوہ تمہاری طرف اس طرح کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیجے ہیں جواسی پر " میکھنے دو \_ تمہاراکیا بگاڑ لیتے ہیں ؟" اُس کے اندر نوشی کی ایک لہری اُٹی۔
" اگر اُل میں سے سے نے تمہیں واقعی چپ ڈوالا تر ؟"
" البیا کرنا مذاق مقور سے ہی ہے ! میں اپنے نا خنول سے اُس کا منہ شہیں لوج

آج بنكى كواتى كالف ظس ايك نيااعمًا ومل رباتها و وجانى تفي او ويه سب کہ کرورامسل ہے فلرے کررہاہے ۔ اور وہ سب جانتے ہوئے ہمی انجان - ७ रे अरंड میمی کھی انسان کا ہے سے بیری یا تیں کرنے کو اچا نک جی چا ہ اُنٹتا ہے بقصد يه بوناب كراب والسيلاك على المينارب - ينتج مين خاموشى كے معے حائل مذ بون يائيل -اس نے پوچھیا ۔ " اچھا اِنّی انتھاری طرف بھی توکوئی آئی دلیسی سے مزور "كون ديم كا ميرے عيے جانور كى طرف وكوئى نہيں، كوئى نہيں !!" در ہر جانور کی مادہ میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ میرا سطلب ہے ایک خاص وتبو! اكس بات كوتو مانتے بونا!" ر ہونی ہے۔ انسا بون میں کے شش عورت ذات میں بہت زیا دہ ہوتی ہے بسکن اس میں صبر جی بہت زمادہ ہو تاہے۔ اس دجہ سے وہ کسی کے بیجے بھاگئے سے بجائے انتظار كرنا زياده بهتر سمعتى ب- سايداس ك كدائ بورايقين بوتاب كراس كتي یے جنے بھی مرد بھاگتے بھرتے ہیں، اُن ہیں کسی کا نتخاب وہ ایک روز اَ طین ان سے " بے بات م اری وراؤں کے بارے یں کیو تکر کہا کتے ہو ؟ " "سب سے بارے میں تو بنیں سے من کھے بارے میں تقین کے ساتھ کہر گا ہوں جوتمہاری طرح انتہ بچوئل ہوتی ہیں یا جن کی تم نمائٹ گی کرتی ہو!» «اچھا روکو ۔۔ روک لوہبال گاڑی!» بیٹی نے اچانک جوشن میں بھرکر اس کے دولوں کن دھوں کوا بنے زم و نا زک ہا تھول سے اس طرح و لورج لیا تھا جھے اُسے آگے و سے سے وہ فرری اسکوٹر کوریک لگاری ہو! الكابوا ؟" إنى في كارى توروك لى ليكن برى حية سركماكراً سى كاراف و کھنے لگا۔ ارکھ گرگیا ہے ؟" " نہیں ۔ "! فرہ اس کے اسکوٹر سے اُترکر گلی کے برآ مدے کی ورتین طرحیاں سے لانگئی ہوئی ہی ایک بندمکان کے سامنے جاکر کھے بڑی ہوگئ۔ اور وہاں جائے ہی كال بيل يرأ مكلى ركه دى - اور ہائھ كا شارے سے إنى كو بھى وہيں آجانے كے لئے ملالیا۔ وہ اسکوٹر کو ایک کنارے روک کراس سے پاس گیا تو پیکی نے دیوار پر انگی ایک فيم بليك كى طوف اشاراكي جس يرلكما تفاء

"بروفيسر كرجات كرباجيني ." اُس نے بوٹھیا \_\_\_ سیرکون ساجا بورہے ؟،، ینکی نے بڑی تیزی سے اُس سے ہونٹول پر این ہا تھ رکھ دیا۔ اور دھ ہے سے بولی —۔ « ذرا ا دب سے بولو۔ وہ میرا گائے ڈے۔ اُسی کے انڈرر لیسر ج ركن كائية ايك جالور نبي بوكتاكيا؟ "إِنَّ ن الْخِين بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا میں کہتی ہوں انہستہ بولو ۔" اُس نے اِندر کا ہاتھ جھٹک کر کہا جدوہ ابھی تک اوراى وقت ورواز وكف لكيا بايب بلندقامت اور وحمد شخصت اطالك منو دار ہو گئے۔ ترشی ہوئی کھیے ای سی دار حی ومونچھیں ، کھنے گھنے بال جواس سے کا توں سک ائترے ہوئے تھے اور اُس کے ہونٹوں پر ایک من موسٹی مسکراس فی تھی۔ .. آؤ ، آؤ کروناکپور-تم آج إ دهر کیسے مجول پڑیں ؟ " بہت ہی بھاری واز۔ تقى أسى كى ر، آج کئی روزے بعد یونیورسٹی کھلی تھی ۔ سیکن آپ نہیں آئے۔ یہ کھی مسلوم تھا،اس علائے میں بڑا یا نی بھرکیا تھا۔ آپ خیریت سے توریے ؟ " "بالکل خیریت سے رہا — وہ ہنستا ہوا بولا یاں بس بخلی دوسیر صول تک ہی آگر دُك كيا بقا \_ يس في إورا أيك بفته كا غذك كشتيال بنا بناكر كفيلة بوف كذارا سے - میزے ساکھ کلی کے دوسرے یے بھی کھیلتے تھے۔ " للكرينس پيراكسي و اندراه جاؤ- تم دونوں اين رين كوسك أنار مر مجھے دیدو بھنی ۔ " اس کی آواز میں بڑی کمجیسرتاسی اور مٹھاکس بھی۔ بنكى ناندركى طرف ويحقة موسى كها \_ رسرايدمير، برب بحانى كے بچين نے اپنے بہت معنبوط ما محول میں اندر سے دواؤں ہاتھ درافيل الي إ"أس \_ لاوُ يركوك في ويدو- " پروفیسرباجینی دونوں سے کوٹ ہے کراندر جلاگیا۔ انہیں ہینگریس ڈال کراندرونی برآ مدے میں لشکا دیا۔ اوروالیس آکر بولا۔ " میں تم دولوں کے لئے پہلے کا فی ساکرے آتا ہوں \_ بیٹھو \_ " ر سر الي يه تكليف مت كيمخ \_ يهال اندرك ساته بيشكر مانتي كيخير

كافى يى ساكرة أتى يول -" " اجیا اجیا ۔ نم بی بٹ کرے آؤ ۔ انڈے بھی اُ بال لینا ۔ فبرج میں ہیں۔ اور کھ بنواؤں ؟" و ١٥ ندر برهک کر اولا - «کرونا بہت اچی گک ہے - بیتہ نہیں، آپ کومسلوم یا نہیں - میں توجانت ابول کیونکہ میں بولٹس کینے کے لئے آجائی ہے و میری بری فدمت کرتی ہے۔میرے مد مذکرنے کے یاد جود \_!" وه بنست بنست سامت ایک دوسرے صوفے برجا بعضا۔ ا ندر ملبوترا أس كى شخصيت سے سحرے مكلنے سے كئے إ دھراً دھر و سکھنے بدم ورا كا ماسكا ڈرائنگ روم توبس برائے نام ہی سے اس کا زیادہ ترصفہ سنگرت سندی انگریزی اورفاری کی کت اوں اور مخطوطوں ہی سے بھوا ہوا تھا۔ ہرطرف میک اور الماریال تھیں -جوكت بين الماريون ياريجن مي مي مزياسكين وه الما ريون يريي ايك ب ترتيب وهيم صورت میں جمع ہو گئی تھیں ۔یا بھرنینے فرش پر بھی ہو گئی درٹی پرحب سے ایک کو۔ ایک چوٹرا گرزا پڑا بھا اور اس پر دوموٹے موٹے گاؤ بھٹے۔ وہیں ایک لکھنے پڑ وی بھی دھری تھی جس پر کاف ناپیر وسط اپنسلوں وقلوں سے لبالب معرا ہوا ایک مفش اکول کابیالداور چوکی کے نیچے بڑے سیاف کے رکھے ہوئے کھ الدر المبور الى نظرد بوار برطنتے ہوئے کاک اور ایک تصویری طرف بھی ہے اختیار ا مھ گئی۔ کتھور رام کی تھی جب تے مزیم پر بھولوں کا ایک بارا لئے ہوا تھا اور وہ بہا ہیں دلوارے ترشیخ ہوئے بلا مرطر میں جلی ہوئی اگر بتیوں سے مئی میحودے بھنسے ہوئے تھے۔ رد مروفليسرياجيني آب كا كود كي كرايسامسلوم وتاب، بيا ل عرف دوي مستيال یاس کرروفیسر ہنس بیرا۔ رہے گوان توہر کہیں ہے۔ میرے حقے میں جنا اکا ہے واس سے میں مطین ہوں ۔ اُسی سے اسی معادے میں معالم شدہ تاریخ کے ف ش كرتاريتها بول \_ " ورآب نے سے ایدیشی کو بھی رکسے رہے کے اپنی اپند کا کوئی موجنوع دے رکھاہے! در میری بسند کائی کیوں ، کروناکی این خوامش تقی که وه مها بھارت کے زمانے سے سماج کووریافت کے ۔ حبس پر تقریب یا پنج ہزار سال کی گرو بای ہوئ ہے ۔ اور یا کام محقی رواروی میں پورا نہیں کیاجا سکتا۔ اسس کے لئے تورلیسر بی کرنے والے کے اندربہت کے ملائش کرنے کی ایک نگن ہونی چا ہیے " ا ندر بولا - " اگروشی ویا س نے مہا بھارت اوررسی والمیک نے دا مائن کے

لاکھول سنٹلوک منظوم در سنئے ہوئے تو مجارت سے قدیم ساجی ن کر کا پتہ دکا یا جاسکا تھا ہے ۔
یقینا بہت مشکل ہوتا۔ بھر بھی دومرے ذرائع تو ہیں ہی ۔ محکمہ آثار قدیم بے کھی آئے والی لوک کھی دائی سے ملکے ہوئے ما ہر بی اور سینہ بیا آئے والی لوک متھا پیکل اور لوک گیت وغیرہ۔ ہال یہ خرور ہو تا کہ ہم قدیم ایر سیال کے تا مول سے داقت بنے ہوئے ۔

ار وفیسر گرجا سنکر باجیئی بڑے اطبان سے بائب ساکا کر بائے ہاکے تن ہے رہاتھا۔
اس کے چہرے پرایک گہری سنجیدگی بھی جمائئ تھی ۔ اور اندر کر اطہور اور تقوش ی دیر بہتے اس کے اندر بہتے اس کی شخص سے اندر ایک شخصیت کی بے بہتا ہ کشش کے بعد مرحوب ہو گیا تھا ، اس کے اندر ایک انتخاد سا ایسے اس کے اندر ایک انتخاد سا ایسے اس کے اندر بہتے اس کا میں سے بار کی اس کے عام میں اضافہ کرنے کے معاصلے میں کسی طرح کے بمتحل سے کا میں نے بہتی اس کے عام میں اضافہ کرنے کے معاصلے میں کسی طرح کے بمتحل سے کا میں اس کے عام میں انسان ہمیں ایک معتمی کی طرح اور اور سے کا قائل نہیں نے مہا تھا۔ کہ ساکم ایک سرک گفتگو ہیں اُنسے ایک معتمی کی طرح اور اور دینے کا قائل نہیں یہ نظام تا تھا۔

اسان المان سطح برقوم عزن تاریخ دال بمارے ایک کو مالمی بطح پر صدیوں پڑا ہے اسان اسماج کا سطح پر قدر کھتے اور برکھتے ہی ہیں گر وہ وولوں وا قعات کے جان ایک طرپر یس سان سطے کے اس ای اس سے اختلاف کرتے نظرا ہے ہیں۔ مثال سے طرپر یس سیال سطے کو میں اندو توجی اسس وہ دا ملکن کے واقع کو بہا بھارت سے بعد کا واقع بتاتے ہیں۔ جبکہ اندو توجی اسس بات بر مُدهم ہے کہ چند کو دار سنومان کا ذکر بہا بھارت میں بھی موجو د بات برمُدهم ہے کہ چند کے دار سنومان کا ذکر بہا بھارت میں بھی موجو د بے۔ اس سے دی سے ایک سے ایک میں ایک ایک اور اقعہ ہے۔

مداور جناب بورو بین تاریخ دان تو بیشتم ی کومها بهارت کالیم و قرار دیتے ہیں الکی کو مها بهارت کالیم و قرار دیتے ہیں الکہ کو کو شخطر یا ارجن کو اس سے بارے الل آپ کا کیا خیال ہے ؟ ، ، ، دوہ مقیک کہتے ہیں ۔ اس بارے میں ہمارامت جی وہی ہے ۔ معبیث میں ہمتنا پررے را جا شاند تنوک بیطاستا۔ اگرجہ یہ بی ایک شاعران متم ہے کہ مت ندنو

نے پوتر ندی گنگا کی دلیری کو دیجھ لیا تو اس برعاشق ہوگیا اور اس سے ساتھ شادی رے کا فوام تے مند ہوا۔ گنگلے اس از دواجی سمبندھ کے لئے ایک بضرط رکھی کے وہ جو کھی بھی کرے گی راجا اُس پر معترض نہیں ہو گا۔ ور بذوہ اُسے چھوا کرچیلی جائے گی- راف شانتنونے اس کی تشرط مان لی۔ "ایک ایک کرے ان سے سات بیٹے بب اہوئے اور گنگا انہیں مدی میں بهاديتى تقى - راتعا أسے روك نہيں سكتا تھا كيو نكواس سے سى كا ين دخل انداز مذہونے کا وہ اس سے قبل دے چکا تھا۔ جب اُن کا اُٹھوال بُینٹر ہواا ورگنگادیوی نے اُسے بھی یانی میں بہادینا چا ہا اوراجائے اس کوروک دیا۔ بس ابہت ہوچا۔ تم کیسے ساس پر ؟ داوی نے بیکر کوئس کا مقصد اور الهوج کاے اُسے چھوٹ کروریا کے اندرواليس على كئ - سات ياك روول كو ده بيلے بى درياكى كرايول من بينى جى تى اس كئے کوہ اُس کے گناہ ، کا تنتیجہ تھے۔ موت کے منہ سے بڑے تکلنے والا ہی بچہ بھیشہ تھا جو تاج و تنخت کے وارث کے طور بر پرورٹ پاکریا لغ ہوگیا۔ "اُس کا باب راجا شانتنوا کے بار بھرایک ماہی گیر کی بیٹی پر ف اِ ہوجا تا ہے جو ے صریف دل وا فع ہوئی ہے ۔ وہ اس سے شادی کرنے سے پہلے اس کے سامنے س كا اكر بيط بيدا بواتوويى تخت و تاج كاوارث بوكا- " ي كابط ابيا بتيشم قتم كهائي كروه كبي تخت و تاج كا دعويدار نهين بهوكا-مربین ایم کرنا ہوگا کہ وہ خود کبھی شادی نہیں کرے گا تاکستقبل میں بھی اُس کی اولادیٹ تنا پوری سلطنت کی وارث رہ بن کے۔ تو تكراب باب كا ايك فرمال بردار بدي التف و ١٥ بن بوت والى سوسي مال كى مضرطین قبول کرالیتا ہے اس سے باپ کی اس عورت سے ساتھ شادی ہوجاتی ہے۔ اس کا باپ شيرخوار ببيا چهو در مرجا تاہے جس كالمجنشيم ، بن جا تاہے ۔ قائم مقام و و دوركس قدر خوش حال اور رُيامن تق أس كاذ كرستسكرت مي شلوكول مين برطی خونصورتی سے کیا گیاہے۔ لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ ترجمہ کرے سناتا ہوں \_ سینے، أن داول وحرق بانتها نصاب دني تقى اوراك كى خوت بوسار مي الرقى بيرتى تقى -ا بين موسم بين بادل باني برسات تح اور بير مصلول وسجولون سے لدے رہتے تھے. سارے جا نور دوست رہے، اورچر ندویر ندخشی سے کلکاریاں بھرت اور جھاتے

پھرتے تھے۔اور محیولوں سے ساری فیفامنظر سپی تھی۔ شہروں اور قصیوں میں تا جروں اور سود اگروں اور ہر بیشیہ سے کار کیجروں و فنکاروں کی وجہ سے بڑی رونق رسمی سی۔ اور لوگ بہا در، نت می یافتہ، دیانت دارا درمسرور تھے۔ اوراس زمانے میں چوروں وٹواکوؤں کا دُور دورتک بیتہ نہیں تھا۔ رنگنام گاروں کا کوئی وج دمقا۔ بلکروہ نیکو کار،صداقت لیندوا قع ہوئے تھے، قربا نی دینے میں بقین رکھتے تھے اورایک دوسرے سے بھائی بچارے اور فرت کو اہمیت دیئے تھے۔ اور وہ فرشی لی کے ہی ما حول میں بروان چوا ہ رہے تھے۔ دریاؤں، جھیلوں، تالا بول اور ذخیرول اور حبنگلوں میں جا کر نبجاعت سے بھر لوہرداز کھیل کھیلتے ستے۔ أور كوروول كى راحدها ني كورو رستنا بور مي سينكرا ول شا ندار على اورعما رتين موجود تقین جن کے بنی پھا تک اور بادلول کی طرح تاریک بے شمار محرابیں ہیں۔ اور یہ نگر با سکل امراوتی دکونی بہشتی شہر) جیسا معادم ہوتا تھیا . یہ محبتے کہتے ہر وفلیسر گرجا شنگر باجیئی ایک الماری میں سے ایک ضخیم کت اب امرا وتی ا نکال کرنے آبا اور اس کو اندر کم ارکے سامنے کرتے ہوئے بولا \_\_\_\_\_ یرمیرایی ایکے ڈی كاست الرمقاء"أسي مكمل كرفين مجے دكس سال ملك "اس مت لی محرو سینا پورمین نه تو کوئی کنجوس تهانه ی کوئی بیوه عورت \_ کنومین اور جھیلیں یا نی سے لبالب بھری رہتیں، ذخیرے درخنوں سے ، سکان ذروجوا ات سے اور سارے راج میں میلوں شعیدلوں اور تغریب ات کی فرادانی رہتی بھی۔ یہ سب بھیشم ہی كى وجه سے تفاكراس وقت يه ملك صحيح معنول ميں كينہے دور كا منور بيش كرسكا-« بال بال واقعى وه ايك كولدُن اليم محمي - علینی میچ کی پرالتی سے لگ بھک ایک بہزارسال بیلے- اور اس کامیابی بین راجا کے ریجینے جائی بھیشم اور راج ما تا بيته وفي كي سُوج يو جه كا برا بالته تحساء ليكن راجابرا بهوربا دينيا بهول جيسي صفات سلا مالک نابت ہوسکا۔اُس سے بیا ہ سے لئے فرد بھیشم ہی بنارس سےراج کی تین جوا ن راج کماریوں \_ أمواء اموليكا اور امواليكا كو اعزا كرے ہے آیا۔ ان سے حسن و جمال کے بارے میں ایک شکول میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نازک کردوشر الیرتقین جن سے کو لیے تعرب معرب و مخروطی سے اور اُن سے کا بے بال لمبے وگھ نگھریا ہے ستے۔ نہیکن اُن میں سے سے بڑی را حکاری نے جب یہ بتایا کہ وہ توکسی اور کو دل

دے کی ہے. تو اُسے بھیشم نے آزاد کردیا۔ باقی دو عورتیں اپنے شوہر کو کوئی اولا دنددے مکیں کیونکی اولا دنددے مکیں کیونکہ وہ اس کی ملا۔ مکیں کیونکہ وہ اس کے مرض میں منبطار مہتا تھا جواس کی جان سے کر ہی ملا۔ رواس صورت حال میں تخت پر میٹھنے والا کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا ۔ آئٹ ماہ بھی الیہ کوئی اُمید نہیں تھی۔ راج ما تا اور تعبیشیم دوبؤں ہم عمر تھے۔ راج ما تانے اُس دور کی مشیر فی روا ہات کے مطابق بھیشر کے سامنے یہ تجویز رکھی کروہ اے خودتخت و ٹاج اورانے سوشیا بھائی کی بیوہ سے ایک دارت بھی سپداکرے۔ گراس نے جوقسم کھا ر کھی تھی وہ اُسے توڑے ہر راصنی نہ ہوا ۔اس نے کہا ۔ چاہے دھرتی اپنی فو بند کردے ایا نی این تنی کروستنی این چمک دمک حتی که سورج این کری بیجیا نابند کردے اورجا ندائنی محفظ ک اور خلاائی اس گو رنج کو بھی روک کے جو بیشے ارستاروں سے گھوشنے مداہو فی رستی ہے تب بھی میں سیائی کا دامن نہیں جھوٹرول کا - جن انخدامولیکا کے لئے ا اور شویم تلاش کرلیا گیا لیکن اس نے اس ومی کا منه تک ویجفنا گوارا مذکی اور بهردم این آمکھول کوسندر کھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہو اکراس کے سطن سے جوبیٹ بیدا ہوا و ہجم سے اندها مقاء يه دحرت داختر من و درى مورت امواليكاس با ندويد دا بواتها جده اس ك تخت يرسف وماكب كرأس كابرا تصابي اندها تقا. بھیشرے بچروی وجہ سے ہی سم تنا پورے تخت کے لیے آگے جل کا ے دوا سیال سیدا ہوجائے اس جو مہا بھارت علیم جنگ پرفتم ہوتے ہیں وحرت بنسطے ہوئے جن میں سب سے بڑا در پودھن تھے اور یا نڈوکنے یا نجے بلطے ہو۔ جو مدهن طر، بھیم ارحن، نکل اور سهر لوسے نام سے شہور ، بوئے۔ یدسب کتھا ترآپ کومو ای ہے۔ لیکن معشم سے المیہ کا ایک حقہ ہے تی ہے کہ سب سے بڑی را جماری اموا کو جسے ا الار المقااس مع عاشق نے یہ کدر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کا ب اس براس کوالخذاکے نے جانے والے کا حق زیادہ ہے۔ اموا بھیشم کے پاس والی آگر اس کی پت وکی طالب ہوتی ہے۔ لیکن بھیشم تا عمری درنے کی قسم پراپ بھی ت الم ما نکتی ہے کہ وہ اکلے جنم میں شکناری بن کر تھیشنم کی موت کا کارن بن سے۔ اُس کی د ل ہوتی ہے ۔۔۔ مہامجارت کی جنگ ہیں تم نے بڑھا ہو کا کر بھیشم جس کے اختیاری يرتفاكده جب چلے كا موت كوللا سكے كا \_\_ أسى مر دہے اور آ دھی بورت اور اسے میں مان جنگ بین قریب سے بھیشن نے سامنے لاکر کو ا کردیا جا تاہے تا کروہ اُس برتیر نہ چلاسکے -ارجن اُس برپے در پے وار کرے سخت زخی کر دینا ہے اور وہ میں مانِ جنگ میں تیروں سے بہتر پر پالطے لیلے ہی بقیہ جنگ کودکھتا



افعال و کی استی استینو کو دن میں کئی کئی بار اپنے کیسین میں بلالیتا تھا۔
وہ بھتا تھا اس طرح وہ خور کو متوازل کرسکے گا۔ اور ابرا مدھوک کو بھی بار باراً س
کے پاس آنے ہے اپنی افسردگی پرقابو پانے میں مدد ملے گا۔ اگرچہ فائیلوں کا کام اتن انیادہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی اندر کمار اُسے ڈکیٹشن دینے کے کئے کوئ ڈکوئ دیادہ بہانہ نکال لیتا تھا۔ ڈکٹیشن دینے وقت وہ کا فی خوروخوض سے کام لیتا۔ ایک ایک نفظ اور جبلوں کی نشست و برخاست اور گرائم کا خاص خیال رکھنے کے لئے وہ بار بار کھوا تا اور اپنی خلطی کے لئے بڑی خورت کی سے معذرت خواہ بھی ہوتا تھا۔ کار کھوا تا اور اپنی خلطی کے لئے بڑی خورت کی سے معذرت خواہ بھی ہوتا تھا۔ کار نظری میں دیر انکا ہے ہی می اس کو کھائے بیٹھی رہتی تھی۔ لئے بان بوجہ کر ڈکٹیشن دیسے میں دیر لگا ہے ہیں تو میں ان کی طرف سیدی میں نظر سے بہت کم ہی دیکھنے تھے۔ یا تو فاشیل پر نظری گڑائے رہتے یا کیبن کی چیت نظر سے بہت کم ہی دیکھتے تھے۔ یا تو فاشیل پر نظری گڑائے رہتے یا کیبن کی چیت نظر سے بہت کم ہی دیکھتے تھے۔ یا تو فاشیل پر نظری گڑائے رہتے یا کیبن کی چیت نظر سے بہت کم ہی دیکھتے تھے۔ یا تو فاشیل پر نظری گڑائے رہتے یا کیبن کی چیت نظر سے بہت کم ہی دیکھتے تھے۔ یا تو فاشیل پر نظری گڑائے رہتے یا کیبن کی چیت نظر سے بہت کم ہی دیکھتے تھے۔ یا تو فاشیل پر نظری گڑائے رہتے یا کیبن کی چیت

اپرا مدھوک بہت ہی تیزفہم اسطینوشی۔ اپنے کام میں پوری طرح ماہر تھی۔ اسنے کائی میں پوری طرح ماہر تھی۔ اسنے طائب کئے ہوئے کام میں شاذو نادر ہی کوئی غلبلی نکلتی تھی۔ اپنے باسس کے سامنے بار بار آتے رہنے کی وجہ سے اُس کے اندراب پہلی سی جمیک بھی نہیں نظراتی تھی۔ اُس واقعہ نے اُس کے اندر جر مایوسی بپیدا کردی تھی اُس کا تا تر بین کافی میں واپس آچی تھی۔ جس طرح کوئی بھی بسی کافی میک خرد دارا اپنی اہمیت چاق و چربت داسلینو گرل ہوتی ہے۔ عیرشا دی شدہ ، تعلیم یافتہ ، خود دارا اپنی اہمیت کے بارے میں پوری طرح حساس اور باخیر۔

يه ديچه كراندر كم اركوبى برا اطينان ملا- جيساكه وه چا بنا تها- يه مي اچپ ہوا کہ اُس نے کسی دوسرے سیکشن میں اپنی ٹرانسفر نہیں کرالی تھی۔ جیسا کر شروع تروع میں اس نے برنسان ہوكر\_ سويا عما - اس نے دل ہى دل بى ابرا کے فارمل رقبے کو بند کیا ۔ انسان ایک دوسرے سے کسی وجہسے مالوس ہو کر بھی ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اپنے تعلقات کو چاہے وہ سماتی ہول یا دفتری ررقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کے لئے بہت منبط بھی کرنا پڑتا ہے۔ چکے چکے بہت کھ سہنا پڑجاتا ہے ۔ ان کو ایرائی ظاہرہ شکل وصورت بیں بھی ایک \_ نمایاں تبدیلی ہوتی يون وكمان دى- أى نه افي بال باب كوالي تع - اب وه يميل كى طرح برط اساً جوڑا ہیں بناکرائی می دری اپنے لیے بالوں کی چوٹی لہانی ہوئی۔ باکواباس ساہ چیکے بال اس سے چرے سے ارد گرد جو لئے رہے سے اپنے لباس کی طرف اسے عاص توجہ دین سفروع کردی تی - اور مریکول کے انتخاب کی وجہ سے برلی لك نظراتي لتى - قتيض مضلوار، سارى، بلاوز ، جرى دارياجامه اور كرما ا ورجبنير ، ر اورطرح طرح کے اپ ۔ جو کی جی وہ بیان لیتی وہ اس کے متناسب جسم نے اُس کے اندریہ جرتناک انقبلاب دیکھا تو اُس کا جی ایک یا ر ر سیدر کیور کو تلا کر اُسے دکھادے - چاہے اس بات کی مخالفت ینکی کتنی ہی کیول نے کرے۔ اندر کو پورا یقین مق کہ اس بار أسے نالپندنہیں کرسے گا۔ وقت اور خالات انسان کے چہرے پر سلس اثر انداد ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی توبیاسے یاسکل جُعلسادیتے ہیں۔ ب مدے دونی بنادیت ہیں اور مبھی مبھی اُسے ایانک یہے سے کہیں زیادہ ملائن اور خوستنان بخش دیے ہیں کوئی شخص ہمیشد اور ہروقت بن مدصورت رہاہے منہی خوبھردت. اب تو آفس سے ایک بھی ایراکی طوف خاصی للیا فی ہوئی نظول سے دیکھے گئے میں گئے رہے تھے۔ اس سے ساتھ ہمکلام ہونے کا موقع تلاش کرنے ہی گئے رہے تھے۔ ابدا مدھوک اگرچہ مہلے سے زیادہ فوٹش مزاج بن گئی تھی لیکن وہ کسی کولفط ہنیں دینی تھی۔ کوئی شاکت کی کی حدودسے بڑھنے لگتا تو وہ اپنے چہرے برایساوفار اورانسی سنجیدگی بیدا کرلتی که منا طب بغلیں جا بکتارہ جاتا تھا۔ اندرے اندرایک مجسس سابیدا بوگیا تھا۔ وہ اُس کی طرف ہر وقت طولتی ہوئی نظوں سے ناکن اور سوچتا تھا۔ ایرا سے کوئی قبت تواہیر

الدے لگا ہے! ہو گئا ہے، اُس کے اندریہ تبدیلی اُس کے کسی جا سے والے کو جہ سے پیدا ہوگئی ہو! جب کو فی کسی لوکی کا خیال رکھتا ہے اور اس کے اندر حفاظت كا بھى اصاكس بيدا كرديتا ہے تو اس لاكى كے اندر بے بيناہ اعتماد بيدا ہوجا تا ہے۔ اس میں مشرقی یا مغربی معاشرے کاسوال کم کم ہے۔ تعورت کی جنس ہی البتی ہے کہ وہ مینینہ مفربوط بانہوں اور اچھ سلوک کی مستلاشی رستی ہے۔ ہمینہ منتظر- اسے جیسے ہی یہسب مل جاتا ہے یارس جانے کا یقین ہوجا تاہے تاس کے اندری خود اعتمادی ۔ جیسے ایا تک کروط بدل کر ایک نئ کٹ ش اوری مفہرطی بن جاتی ہے۔ نے مفہرطی بن جاتی ہے۔ نے دفتر میں آتے۔ لیکے دفتر میں آتے۔ ہوئے نہیں دیما تھا۔ رہی کوئی اُسے بار بار فون کرے بلا تا تھا۔ سوا نے اسے ڈیڈی مدھوک سے جوکبھی کبھی اُس سے اس کی بیٹی سے بات کرا دینے کے لئے فون پر ور حواست کرتا تھا۔ ایک روز مدصوک صاحب نے اہراس وقت سے پہلے ہی چھٹی ہے کہ گھر چلے آنے کے لئے کہا- اندراس وقت اپنی فائیل پر تجھا ہوا ا پراکی گفتگوس رہا تھا۔ " نهين ويدي من مين نهن آڪئي ۔" " بتاہے نا الیا کونسا طروری کام آیٹرا ہے اچانک!" "بنیں ڈیڈی اُ آج کام بہت زیادہ ہے۔ میں کام چھوڑ کرنہیں اُسکتی " رنيس ، مِن جانتي بول سر مجے جھٹی نہيں ويں گے۔ آپ سمجھ كيول نيس ديليا . اجھا اچھا ، آپ خود ہی اُن سے بات ترکے دیکھ لیجئے ۔ " اپرانے ماؤٹھ پیس برہائھ رکھ کرانی سے بمنت مگر دھیرے سے کہا۔ سری آپ ٹویڈی سے یہی کہیے ، آج آفس میں کام بہت زیا وہ ہے۔ أس نے وق کی طرف کے اس اندازے دیجھا کہ وہ مجھل کررہ گیا۔ حالانکہ رفتر میں کام اتنازیا دہ نہیں تھا۔ وہ جائی توائی اُسے بخشی جانے کی اجازت وے سکتا تھا۔ لیکن است ایراکی بات رکھنے سے لئے اُس سے ڈیڈی سے جوٹے \_\_ کہنا پڑا \_\_\_\_ اگر جم اُسے اس بات پر سخت افسوس بھی ہوا\_

مدھوک صاحب نے یفنیاکسی بہت صروری سبب سے اپنی بیٹی کو کھر چلے آنے اس نے ون رکھ کرا پراسے پر چھا۔ رائیسی کونسی بات تھی کر تم گھرنہیں جانا جاتی ہو؟ " ابرائے بہرے پر کی رنگ ایک کے بعد ایک آئے اور بطے گئے ۔ وہ کری پر بیٹھ کر "سر،آپ کا بہت بہت شکریہ۔آپ نے مجھے ایک بہت بڑی پریشان سے بچالیا۔ میں دراصل اس روز روزے نامک سے ننگ آجی ہول۔ سر، مجھے بار بار اس طرح کا ایکٹنگ كرنا بالكل اليما نہيں لگتا -كيا يس نہيں جانتى كو ليكى برسفة ، دس روزے بعد كيول في نے لوگوں کو گھر پر الزائث کر لیتے ہیں۔ مجھے ہر باران سے سامنے ایسے معصوم بن کرجانا پرٹر تا ے۔ جیسے سرے ساتھ یہ بہل یار ہورہا ہو! یہسب مجھے بہت مجوندا لکتا ہے!" يه كبت كبت أس كى انكول مين السواك. وه يكومنت كسسر حيكان سسكى رى دونول ہاتھوں میں منہ چھیا کر ۔ بھرجب ذرامتوازن ہونی تو ابولی -" ڈیڈی سمعتے ہیں، میں کوئی بہاؤ مال ہوں۔ جب تک وہ لوگوں کو بار یا سہ د کھائیں کے بنیں کوئی مے خربیت ے لئے آئے بنیں بڑھے گا۔ جب کہ حقیقت بالک دوسری ہے۔ پہلے اپنامال دکھا ہے کئ کواپ ند آجائے تو اُس کے جوالے کرویے کے ساتھ ساتھ ہت سامنہ مانگا جہز بھی دیجے ۔ مجھے یہ سب اچھانہیں لگتا۔ میں ایسے ہرآ دی سے نفرت كرتى ہول - اللي الله ي سے بھى ۔ وہ ميرے جذبات كوكيول نہيں سمجھتے ؟ أخر مين بھی ایک انسان ہول! " اِنْ برجید سکتا طاری ہوگیا تھا۔ وہ منرے ایک لفظ می فکا لے بغیراس کی طرف یرای خاموشی سے دیجھ رہا تھا۔ اُس نے آب تک اُس سے اندر سپیدا ہونے والی تبدیلی دیکھ كرجو قيافه ليكايا تھا۔ وه سراسرغلط تابت ہوا تھا۔ وهسى سے لئے بھى بن سنور كرنس سے لگى تقى - اگرواقعى كونى ايسا فخف نهي تفاتويه ويى تقى - وه خدرس نے اس كاندر فودانتادى بيداكرنے كى كوستىش كى تھى۔ مف اپنے تفيركا بوجھ بلكا كرنے كے ليے. اتی نے بولنے کے لئے کھالفاظ جمع کرے کہا۔ رد برستی سے ہمارے سماج کا ڈھانچہ ابھی تک و لیے کا ویسا ہے۔ جیسالعدلال يد تھا۔ كوئ بھى خود كو بدلنے كى كوشش ہيں كردہا ہے - اگركوئى چاہے توساج اتنى اسان سے نہیں مدے گا- سیکن مال باب بچارے کیا کریں ؟ وہ بھی اسی طرح سو چنے پر جمور ہیں ،حب طرح دو سے سوچے ہیں - اس لیے بہتر یہی ہے کہ - "

وہ آگے کہتے کہتے ذکر گیا۔ اُسے خود اپنے الفاظ کھو کھلے سے لگے ۔ بے ہد بناوی ۔ محرو فریب سے مجرے ہوئے ۔ اُس نے گھنٹی بمیاکر چپڑای کو بلایا اور اُسے دوکا فی لے اُنے کے لئے کہد کر چیسے سوچنے کے لئے پھا و دسلے فترض اُسے دوکا فی لے اُنے کے لئے کہد کر چیسے سوچنے کے لئے پھا و دسلے فترض

کے لئے۔

وہ اس کی مدد کرتا ہی جا بتا تو ایسانہیں کرسکتا تھا۔ اس کے لئے جورت تہ لئے ہوئے جارہا

وہ اس کی مدد کرتا ہی چا بتا تو ایسانہیں کرسکتا تھا۔ اس کے لئے جورت تہ لئے ہوئے جارہا

تھا وہ محف اس کی وجہ سے تولی گیا تھا۔ اگر اُس نے ب سوچے سیمھا بنی را سئے کا
اظہار نہیں کیا ہوتا تو شاہد اس وقت ا براکی مانگ میں سیندور مجما ہوتا۔ اس نے
صورت و پر بیہ ایرائے سامنے ساج سے وُھا پنے سے بارے میں جو یے مقصد لیکچر
حوالا اتھا، اس بروہ ابھی تک ندامت محوس کررہا تھا۔ وہ اس قدر روض خیال ہوتے
ہوئے ہی بعن کمون میں اس المق کیول بن جا تا ہے! سماج سے اس کی صدیوں پرانی روایات
اُسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ بات وہ اچی طرح جا نتا ہے۔ اس کی صدیوں پرانی روایات
کوھن بھی ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ مجبور مال با ہے کی لؤ کیول کو بھی اُنہیں و سیمھنے کے لئے
کوھن بھی ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ مجبور مال با ہے کی لؤ کیول کو بھی اُنہیں و سیمھنے کے لئے
کوھن بھی ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ محبور مال با ہے کی لؤ کیول کو بھی اُنہیں و سیمھنے کے لئے
کوھن بھی ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ محبور مال با ہے کی لؤ کیول کو بھی اُنہیں و سیمھنے کے لئے
کوھن بھی ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ محبور مال با ہے کی لؤ کیول کو بھی اُنہیں و سیمھنے کے لئے
کوھن بھی ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ بی میں موالات پوچییں حب طرح سے دہ وہ فرد وہ ان سے دوہ
ہے ہوئے اُمیں دواروں سے ویسے ہی سوالات پوچییں حب طرح سے موالا سے وہ

جہزے مئے پرتوانہیں صاف صاف کہدوینا چاہئے کہ و ہ اپنے ساتھ کھی بھی نہیں سے کر آبین گی ۔ مسلے پرتوانہیں صاف کھی تاری سندہ رہ جا بین۔ سماج کو اگر زندہ رہ تا بہیں سے کو آگر زندہ رہ تا ہوگا۔ ایک کرائسیس سے تکلے کے لیے ایک اور کرائسیس سے تکلے کے لیے ایک اور کرائسیس سے کوئی را و ایک اور کرائسیس کو فندہ پیشان سے قتیدل کرنا پڑے گا۔ اس میں سے کوئی را و بیات ملے گی۔

اس طرح سوچے سوچے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اچانک بجبی سی چکی اور پھرائس نے بنگی کا جوانی اور ذہانت سے چکتا ہوا مسرور جہرہ دیکھا۔ اور وہ ایک انجانی خوشی سے معنسلوب ہوکرا پراکے دکھ کو بھی مجول گیا۔ جو اس سے سامنے بیٹی تھی۔ اس کے سامنے بیٹی

"سر، کافی!" "من مدهوک، تم جب شام کو گھر پہنچوگی تو وہ لوگ انتظار نہیں کررہے ہونگے؟ جیسا کہ تم نے کہاہے ، تمہارے ڈیڈی ٹے مجرا کہ ناٹک رہایا ہے ، ا،

"جی ایل جا تی ہوں - یہی سوچ سوج کر تومیرا دل ڈوب رہا ہے " « مدھوک مها حب، مثاید انہیں جائے نہیں دیں سے ! بہتر تو یہی ہے کہ تم ابھی چلی جاؤ۔ یا تو ایک بار پھر بر داشت کر لویا بھر وہ سب ہمتت کرے ان سے مند بر کہدوہ 1. E Tal ( = 0 !") = !" ايراك بوى ميت ساس كى طف ديما-ررجویات متهارے ویڈی نہیں کہتے وہ سے تم ای کہدوو۔ صاف صاف! کیاتمیائے اندرائ بمت بين ج ، ایرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جلدی جلدی کافی سے گھونٹ نگل کراسس کا نفکرید اداکیااور پیمر با ہرا پنی ٹیب ل پر جابیٹی۔ پہلے کی طرح اپنے کام میں معروف ہوگئ - اِنّی اُس کی طُوٹ خابوشی سے دیکھتا رہا اور ٹائپ رائٹر کی ٹک ٹک سنتا رہا۔ آج اُس نے جان بوچھ کر بہت زیادہ کام کرنے کی کھان کی تھی۔ وہ خودکو زیادہ سے زیادہ دیر تک مفروف رکھناچا ہتی تھی۔ یہ ایک طرح کی اذبیت لیندی تھی۔ جب وہ ساراکام ختم رہی تو ۔ بزٹ کب اور پیسٹ کیے بھر اُس کے پاس اگر کھڑی ہوگئی۔ رسر، کچھاور ڈرکیٹیشن دیجے کا ۔" رہے دیا ہوا کام ختم ہوگیا ؟" اِنْ نے اُس کی طرف بڑی رحمد لی سے دیجھا۔ رہے کہا تھا اُس کے یاس دو فائلیں رکھی ہیں۔ آپ نے کہا تھا اُس کی ہ "جي اسر!"آ پ كياس دو فائلين ركهي بي- آپ نے كہا تقا اس كى رسين "بان، كها ذيها! " جيب أس نے يا دكرت بوئے كها \_ يكركروه فائسيس الله يلك نكا -وأج مجه ماركيط جا نام - جو نيرچيم ز كسير ارى كساته ايك ايوائشمنك ہے تا!" وہ خاموش کھولی اسے دیکھتی رہی۔ آج أسے نيكى سے بي سلور اوك ، ميں طنا ہے ، کھيك يا نجے بحے - وہ ايك منا كى بھي تاخير بروانت أبين كرسكى - وه أس كي مراج سيواقف بوجيكا ، أى نے جلدى جلدى دولوں فائيلوں پرايك نظر وال كر انہيں اس كے جوالے كرديا۔ " دواؤں کی پریسے زبری احتیاط سے ٹائپ کر دمینا کل ریجنل مینجرانہیں لیکرد ہلی جا میں گے۔ إِنَّ فَيْ السِّينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمَكِمَا الْمِلْ الْمِلْ مُلْكِ الْمُمْ الْمُمِّلِ اللَّهِ كُرْفِينَ

(A)

و نیٹر چیمیرز کا سکر طری ماتھ مبت ہی بور شفص تھا۔ اُس نے اس بات پراعرار کیا کہ وہ پوری شام اُس کے گھر پر گذارے جہال اُس نے اپنے کچھ خاص دوستوں کو بھی اُس سے متعارف کرانے سے لئے مدعوکر رکھا تھا۔ وہال شراب وکباب کا بھی اہتمام تھا جس کا ذکر اِتی نے ما تھرکی یا تول سے شن لیا -جب وہ دوسرے توگوں سے فون پر محو گفت کو تھا۔ لیکن اُس نے تو بینی سے ملنے کے لئے پہلے سے وفت مقرر کرر کھا تھا۔ وہ بینی کو الیسی مفل میں ساتھ ہے کرنہیں جاتا تھا۔ اُسے ایسی مفلوں کے بارہے میں کا فی تجربہ تھا۔ تاجہ لوگ سرکاری النبرول سے قریب ہونے کے لئے ایسے ہی موقعوں کی ناک میں رہتے ہیں۔ اُن سے گھن مل جائیں۔ ابسے لوگوں میں کچھ ابسے بھی ہورتے ہیں جن کے پاس کلیم نام کی کوئی چیز بہیں ہوتی ہے۔ اُن کی کل جمع ہونچی تطیفے ہوتے ہیں۔ کھیے سیطے اور سے ہورہ تطیفے لودو دولتيون اور خيو كا المركم الكي طبقر البين اسي مسجما وبر فخر كرتاب. و ١٥ بب بي ملاقات ك بعداً ن افسرول عجوا ن كے كام آسكتے ہوں كى كوشى بر شرى كے تكلفى سے جا بہندتے ہيں۔ ا بسے لوگوں کو فون برطنے کے لئے وقت دینے سے انکار کیاجائے تو اسے بڑے اختیار سے موسائی کے آ داب سے خلاف قرار دے ویتے ہیں۔
اندر کھا رہم ہوترا نے اپنی فرین ٹر بنجی کے ساتھ پہلے سے طے شدہ اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ماتھ سے معذرت جاہی تواس نے اور زیا دہ خوش ہوکر کہا۔
کی وجہ سے ماتھ سے معذرت جاہی تواور بھی اور زیا دہ جی اس دعوت میں شریک ہوجائے۔
دو نو پرا ملم سے یہ تواور بھی اچھا ہوگا کہ وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوجائے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گی وہیں جاکرانہیں یک آپ کریس کے ۔ میرے بہاں کیٹ ینزیمی الذائيش بين-آب ويحفظ كا، ببت بي خوت كوار ما ول بوكا - إ،، اندر کے لئے آپ اسکار کرتے مزین بڑا۔ اگرچہ وہ ٹیکی سے اپ مجی ڈرر ہاتھاکہ

أس فاس سے بوچھ بغیریر دعوت کیول قبول کرلی ۔ اگروہ جانا جا ہتاہے تو چلا جائے۔ اپنے ساتھاکی اجنبی ماحول میں اُسے کیوں زیر دستی ہے جانا چا بتنا ہے۔ لیکن جب بنگی کو صاکر بتابا گیاکہ ماتھ نے اُسے بھی دعوت دی آتا اسے کی دعوت دی آتا اسے کسی قسمی سیس ویش مذور کھائی ۔ لیکن اُس کا پیر تو پیرائی کو ہی خوش کرنے والاتھا۔ اور وہ اس لئے بھی کے دور دکھائی دی کہ اِنی کی اجنبیت اس تقریق خنم ہوتی جارہی تھی۔ بہت سے لوگ اُ سے جانے ہیں اور اُس کے دوستوں کا حلقہ رفنة رفنة وسيع ہونے لگاہے۔ ماتھ كى بيٹى گڏى نے اسى مے ساتھ ايم الے كيا تھا۔ حس كى اب شادى ہو كى تق. التون أس ديكيف بي بهيان ليامقاا ورأس ديكية لهي كهدا كل التاست " يدلر بهاري بیٹی ہے۔" آگے ٹرھ کراسے گلے سے بھی لگا لیا تھا۔ ما تھر کی وزیرسن رو ڈوالی کو علی میں اُن سے سنجتے ہی مہمان آنے سروع ہو گئے۔ لا بور كما مُرْدُوا لے كيان سنگھ اور ان كى بيوى سونيا جوبہت ہى بيش قيمت جيورى بندوقول کا تا چراکرام جو بدری اوراس کی داشته عطیه جوریڈیو کے لئے اسکرسٹ رائشنگ کرتی تھی ۔
انگھیک س افسر رنجیت سنہا دراس کی دکش بیوی کروناجس کے تعلقات صوبائی
پولٹیکل علقول میں بہت گہرے تھے اور و وکسی بھی منسٹرسے کیسا بھی کام ہوچٹکیوں من کرالاتی
مقی ۔اس کی شخصہ بت کی اس دلکت ہی کیو جہ سے اس سے با رہے بیں دوایک اسکینٹ ل بہت كرونا سنها كے ساتھ اُس كى جھوٹى بہن كستاجن ل بھي آئى تقى جس نے اپنے لميے بال كھول ركھے نقے ۔ وہ مجات كھندے ميوزك بونيور على مرسيت يافتة كلاسكيل سنگر تھي ۔ اس مخفل میں بن بلائے آنے والاسائیکلوں کے برح بنانے والی فنب طری کا والک كبتا بفاحوا بناسته إنى نئ معشوة ديتوس فيت كوكرا يا مفار دينوس أت لكهنا بیٹیج کا ایک مشہور آرٹسے تھی۔ کی وی اور ریٹ پوے ڈراموں کی دجر نے بھی وہ بہت مقیول ہونی تقی اُس نے حال ہی میں اپنے بتی سے طاب ق سے کیت سے با رسیس يه بات برايك كومعسادم تفي كروه نا آسود ه اور ناكام جوان آرنسسط عورتول كي كرنے میں بڑا فراخدل واقع ہواہے۔ انہیں مذھرف اویجے طبقے میں متعارف كرا تاہے بلكہ اُن كى قربت سے كافی فائدے ہواہے۔ انہیں مذھرف اویجے طبقے میں متعارف كرا تاہے۔ اُن كى قربت سے كافی فائدے ہے مالعال كرتا ہے۔ اُن كى قربت سے كافی فائدے كرتے سرشام كاندكردى گئى ہوتى تواس مخفل كے كوك سرشام

كو تطول بروني كرموسيقى ورقص سے جى بهلا ياكرتے - اگرچ وبال بھى و ١٠س فن كے سرميست ، ى كېلاتى - ۋە دورخىم بوجى كالىكالىكى عبد گذات تەسى اميرزا دول كى حكداب نودولىتىل نے ہے فی تی -ان کی بڑی بڑی کو تھیوں سے عالیتان ڈرائنگ روموں اور کلیوں میں الیسے اسے شاندارا جماع ہوتے تھے کہ وہاں جاکر آرنشر بے چکڑی بیول جائے تھے۔ ما تقریح ڈرائنگ روم میں جھا ٹرفانونس، قالینیون، ریشیں بردول، قیمتی صوفیل دنش بدلیس سے منگا کرسجانے ہوئے الذاع اضام کے آرٹ کے نمواذ ل اور معہوری کے شا ہے اروں سے سے کرنا باب قسم سے میحولول اور بودول اور اُن سے بیتل کے کملول تک ہر چیزمو جود تق جن سے درسیان اِنی خود کو کھویا کھویا سا محسوس کررہا تھا۔ اس کا زیا دو تر وقت وفتر مح تفكا دسينه واليه ما حول مين كزرتا تف جهال برطرف ايك خاص قسم كي الجواكلني يا وُرْرِ جِيرِ كے بِماتے تھے۔ وہاں وہ سین كرول مزدورول كوبھارى بھارى بورياں بلتھ بر لا دكر تركول سے كودامول اور كودامول سے مركول ميں بہنچاتے ہوئے ديمفنا تھا۔ إنَّ ابني اضران فوتُو معول كروا تعي محرز ده ساايك صوفي مين وهنسا موا بينما مقا-کروناسسنہا اور سونیائے ماتھوے منی بارسے نشراب سے جام لالاکرمرد ول کو بیشن کئے۔ ال الورتول سن خورسي ايك دوكورتين ساك ين كوني مضا لقرن سمها - جوجورتين شراب پینے میں مقانقر سمحتی تقیں و و سب سے ورمیان بیٹی سیلوں کے تھنڈ مے مشروبا ک سے اپنے حلق ترکرتی ہیں۔ إنّ اور بيكي ياس باس بيني تص عنه وه دو اول العي معيلول كي رس سے جي بهلارہ تق -اگرچ ما تحر دو اوں تے باس بار بارجام بھركر بے آيا تھا - اور انہيں قبول كر لينے كے اوار كيا مقاروه خود نشفين أجكا تقالور باربار بني كسر سربوس دي كركتا تقا. "تم توری بیٹی ہو! تم تومیری گُرٹری ہو!، بنکی بہت گھبرانی ہونی نظروں سے اِنی کی طرف دیجھنے لگتی تھی۔ دوسرے مرداور ور اس می نشد کی کیفیت میں سے ۔ گیت نے سب کی موجود گی کو نظرانداز کرے ریتوپٹ دے کواپنے ساتھ لیٹالیا تھا اوروہ دولال ایک ہی گلاہس پی رہے تھے۔ اکل م چومبرری اپنی دامشة عطیہ کوائم میک افسرر نجیت سندا سے پاس چوڈرکر أس كى جوان و د لكتِّنْ سالى ئى شى جندل كو فلرك كرنے بين لگ كيا تھا بھي سالى ميان كركيسى اليف ببنوني كى طرف ديميتي كيمي اين بهن كروناسنها كى طرف ليكن أن مين سے كوئى كى

أسك طف متوج أبي مقا \_ كرونا سونيا اوركيان سنكم منى بارس سامنے كوف ما كارك لى لطفى ر زور زور كان رب تھے۔ ابھی میزیر کھانانہیں لگایا گیا تھا۔ اِئی نے بہت دیر ہوجانے کا خدشہ محسوس کے يني كوما مرتفل حلي كاشا راكبا اور دويون سب كي أنحو بچا كريا مرا سكے ـ طرک پر بحلی کے سارے کھیوں سے بلب روشن نہیں تھے۔ اُنہیں دو لوں طرف کے گھنے پیٹرول کی وج سے بھیگے ہوئے اندھیرے کا اصاس ہوا۔ سطرکے مشرق میں دُو رَمک کوئی ندی کا دیجا سے رہا تھا۔ اور سیلاب کے دلاں بی اس سرک پردس سے يت ره فط تك يان بعركيا تقا بسي كسي كوطي كي جار دايواري ده ه كني تقي - ا ور أن كاملي العي تك برابواتها. رائی اور سیکی دولؤل خاموشی سے جل رہے تھے۔ دولؤل دل ہی دل میں بچیت رہے سے کا بنول نے الحری راون قبول کرے این شام کا کیول فرن کردیا تھا۔ يرميرى بيلى ملاقات تقى يا ينى يبيدى طرح فا مرسى رى-" الم دونوں نے سلوراوک میں کتنا اچھا وقت گر ارا ہوتا ؟! ینگی ہونٹ <u>سیئے ج</u>لتی رہی — اِنْی نے سرگھاکر اُس کی طرف ریجھا اور بھر کچے سوچ کر پولا۔ در كتنا الحيما بهوما بم في سارا وقت يروفييسر باجبي سے ساتھ كزارا بهوتا إكبانين؟ وه يطنة بيلية رك كبار ده جانت بالماسماريني أس كي مربات برجيد كيول ساده بوت به ي بنكي من قدم آكے بڑھ كراك كئے۔ اُس نے بلط رُدى اورو ہی کولے کولے کہا۔ «اَ اِلْمِ فِي اُن مَعِيها ل عِلنے كے لئے مت كہنا - بهت دير سوسكي ب " دولال محرچل برے۔ اِئی جاسے بیجےرہ کیا نفا جلدی سے اس کے پاس بنج گیا۔لیکن وہ اس بات سے لئے من ہی من بیل را مدر ہا تھا کہ بنی کو توش کرنے گائ كى بركوستش بيكار تايت بونى ب- أس نے أس كى سى ي بات كا الرنہيں ليا ب سوائے

اس كو أس في آج كوا قع كے لئے أس كامندست كوت بول كرايا تھا۔ حصرت كنج ين إني ابنااب كوثرايك المبن ثربي جيوثر آيا مقا- وبإن جاكرا سكوثر " ہم نے کھانا بھی تو بہیں کھایا ہے۔ کیافیال ہے ؟ " اس کی اواز میں کھی تھی کھنا کھ نارافیگ - اِن نے اُس کے ساجنے فود کو بے س محسوس کبا۔ مجبورًا اسکوٹراشارٹ کر لیا۔ بیٹکی اپنے آپ اُس کے بیٹھے بیٹھ گئی ۔ ر بر وہ ویور بنک کالونی کی طرف جانے سے بجائے گوتم بلی ٹی طرف روانہ ہو گیا۔ کی فاصلے تك شكى خاموش بمبغى رنبي - بيمرا جانك بول. رور در ادم کیال جا رہے ہو ؟ " رے داستے تھا رے گری طرف جاتے ہیں۔ چاہے سی اور سے جاہیں " كوتم يلى كاموركاك كروه بإرك رود كى طرف بولبا - يا رك رود بريئ ربائش فليك یے ہوئے تھے۔ دومزرلہ جہال جرنگ بنظر اسمبلی کے اراکین اور کھے سرکاری اقسر رہتے تھے۔ و وایک فلسط کے سامنے رک کر لو کا۔ ر میں و ہاں اُوپر رہنا ہوں ۔ " بنگی نے کوئی جواب تو نہیں و یا مگراس کی انکھوں بیں ایک سوال صرور اُنھرا یا تھا۔ ریجے ارو ۔ " وہ خاموتی سے اُترکی - إتی ف اسكوٹرسٹركے كنارے يارك كرد يا -اور بولا۔ در آؤ ۔ وه حگه نور محولوجهال میں رستا ہول۔ ۱۰ جیسے اُسے بقین ہوکہ وہ اس کے پیچے بنچے فرور جی آئے گی۔ اُس کے اندر اچا نگ یہ جرا'ت بیر اہو گئی تھی۔ جس کا سبب وہ نہیں جا نتا تھا ۔ بنکی اس کے سیمھے سیرویاں چیاں چیاں جی تھی۔ وہ می نہیں جانتی تھی کہ وہ ابسیا اویرجاکرانی نے اپنے فلیدط کا درواز ہ کھول دیا۔ بنا پرد ول کے دروازے ا در کھولکیال، ڈونسر کا ری قسم نے برانے صوفے، دیواریں تصاویر سے خالی بس ایک توب صورت ساہرت کرائتی، کا کئی پر توں کا کیانٹ ر۔ سامنے بالکنی ہیں شو کھے ہوئے پودوں نے ألله وس ملك جن بين كوئ ياني تك نهين والتا تقا-

ينكي برطف أيك عبيس خاموشي سے ديجھ رہي تھي. اور اِ فَیْ اُس کے چہرے برایونے والے ٹاٹر کو گہری نظرسے دیجھ رہا تھا۔ سچراچا تک معان کی نظریں ملیں اور مچر دولؤں ایک دوسرے پرسے نظری مذہا مرینی کیااس طرح ایک دوسرے سے خفار سنے کی کوئی وجہ ہے ؟ اگر ہو کھی تو کیااس كواس قدرا بميرت دى جانى جاسي عا وہ اُسے خاموش نیکن اپنی طرف پوری طرح متوج پاکر دین دقدم اسے بڑھ گیا۔اس کے بالكل قريب بيني كبااور باختياراً سے كلے سے لكالبا - ينكي بھي جيسے اندر ہي اندر لواط چى تقى -أس نے اس بات كا صاش كرليا تفاكم مصنوعي طور برخفتي د كھانے كے كو بي معني نہيں ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چیک ی گئ اور لولی-"أني ايم سورى! ين في تمهاراول وكها يا ب - اس كى كونى وجرينين سقى - وراصل يه أسى لورمفل كاردهل تفايس! اس مے سواا ور كي نهيں ي يمروه ايانك ايك حفظ سے أس كارنت س سے أزاد بوتى بونى بولى -" مِنْ بِعْنَى مِرْى مِعُوك لِكُ مَنْ ہے کھی ہے وانے کوہ تمہارے اس ویوال محل میں؟" وہ اُس کے جواب کا اسطار کے بغیرای کین میں جاگئ - اور وہیں سے بولی۔ سيمالٍ تو كم و قربل روقي مي اوراند يمي بي بنا بدووه فترب بنا دُو و ه یٹی اِن کے چائے سے کی میں شکر میلاری تھی اور اُس سے کہتی جاری تھی۔ «ایک دن میرے ساتھ ارکیٹ جلو تو تہیں انی لیٹدے بروے ٹرمیے میں مدو د دول - او رابك حيومًا قالين، كي بنظ كر اور كيوارث بيسر ! تب يدكم واقعي ايك كم معلوم بركا!» يركم كروه برى ورف لى سينس مى برى-" وہ توسی میں کے کے سیکن جب ایکورسنے کے لائق ہوجائے کا تب بھی توس اکیلایی رمول گا: جس قسم مے گھری تم کلیسا کررہی ہواس میں تو میرے ساتھ کوئ اور بھی ہوناچاہئے!" إلى ف اس كى طرف كمرى نظول و كيما-رد او ہے ا ناکسی اور کو بھی ساتھ رکھنے کے لئے \_ بیکی بوے وشواس سے بہلے کی طرح بہتی ہوئی بولی ۔ وہ إ تی براسی طرح نظریں جائے ہی۔ ردیرا تناآسان تفوارے ہی ہے! اگریش سے کہول گا تو و ہ ہے چے میری کتے بیر طبی آئے گی؟" رتم بیسے کاوُلوٹ کو کون انگار کرے گا تھے لا! بھرتم نوات خوب صورت ہو کہ آلو کیا ل ہمیں ديه كراية نام كي يرصال دالتي بول كي إ "

يسُن كراتى سے قون كركر ش يتز ہوگئ كوئى فوبھورت تعبيم يا فترال كى كسى كو اس طرح فلرٹ کرنے پراتر آئے تواس کادل یقینا ہے بناہ نوشی سے بھرجائے گا۔ وہ کچھ لموں تک خاموت را سابیٹھا رہ گبا۔ بنگی کی آنکھوں ہیں ڈویا ہواسا آس کی طف دیمقاریا ۔ بیلی سے سے اس کی ایسی نظروں کی تاب لا نامشکل ہوگیالو وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی ۔ "اب ين جاول كي - جلو في كم جيور أو -" ويهين ره جاؤ \_ كياية تمهار الكونهين ب ؟ \_ مّ الى كولد كوك قابل بنانے ك بات کرسی تغیبی نا ! »

«بیلوچلو ااب فلمی ڈوائی لاگ ختم! مجھے گھر جاکراتنی دیر سے دوشنے کی وجہ بھی بتانی ہوگئی۔
وہ درواز سے بین بھاکر کھڑی ہوگئی۔ سیٹر حیول کی بتی آن آف کرنے لگی۔
اِنی با ہر جانے کے لئے درواز سے کی طرف بڑھا تو وہ حلدی سے بنچے اُ ترگئی۔
اِنی با ہر جانے کے لئے درواز سے کی طرف بڑھا تو وہ حلدی سے بنچے اُ ترگئی۔ دلور نبک کانونی کی طرف جانے ہوئے سارے راستے دونوں غیر معمولی ظور میر خا موش رہے۔ اگرچہ دونوں اس سے پہلے بھی ای طرح خاموش رہ گئے تھے۔لکین پھرا بھا تک دونوں نے ایک انجانی باہمی رفنامندی کے شعب اُس خاموشی کو توٹر دیا مقااور بڑی ب تکلفی سے ایک دوسرے مے ساتھ ہاتیں کرتے رہے تھے کیمی بھی ہے کتلفی بھی ایک گہری خاسوشی کو اچا نک جنم دے دہتی ہے۔ جس میں کوئی من مٹاؤنہیں ہو تا کسی فسم کی اذبت نہیں ہوتی۔ سیم بھی بات کرنامشکل ہوجا تاہے۔ انتی تے اسکوٹر میر مبیقے بیٹھے مسوس کیا وہ اپنے پیھے بیجی کونہیں ملکہ سینوں کی ایک کھھڑی کولادے ہوئے چلاجا رہا ہے۔ آج بنگی نے جو کھر بڑی نے ساختگی سے اُس کے سامنے کہہ دیا ہے۔ اُس کی اُسے تو فنے نہیں تقی کم سے کم یہ توقع تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ اُنی حلدی اُس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہمار کردے گی۔ بو کھے اُس نے کہا تھا اگر اُس کا مطلب وہی تقاجو وہ سمجھا تھا اور اُس نے جب سمجھا تھا اور اُس نے جب سے محمارت اُس نے جب سے محمارت اور اُس نے محمارت اُس نے محمارت اور اُس نے محمارت اُس نے جب سے محمارت اُس نے محمارت اُس ب تكفی سے اسے فلبط ير ارك جانے كى بات كهدرى مقى ۔ وہ اسے نہيں كہنى جا ہئے تھى۔ ے مسی عام ایک میں میں ان ہونے والی ماری گفت کو فلمی طوائی لاک کہدر مسرور کرد. مقالیکن ایساکرے اُس نے إِنّ کی بڑھتی ہوئی ہے تکافی پر ایک روک لگادی تھی -اور اُس -يه شفيك بي كيامنقا - إتى دل ي دل مين كجد بجعت رباحقا -جب وه فليك كسامن بينج اوريكي اكثرك الكورسة ارتيان إنى سادي مورُ ناچا ہا تو نیکی حیرت سے برلی۔ "أورينس جلوك ؟ ١١١ " بہت دیر ہو چی ہے۔ تہارے ویڈی می شاید سو چے ہیں یا م کھر بھی اُن سے مل تو لو \_\_.

"- Ung 21" رية نبيل كيول أح أن كاسامناكرن كي بن الينا ندر بمت نبيل يا تا! " "السي كيابات بوكن م كوني بهي توننين!" " شا بديمرے من کاری جد ہو!" (ARE YOU CRAZY?) ? (PREYOU CRAZY?) كوثر كودى كرم ميرهيول كى طوف برها مطير هيول بين الدهيرا تقا-مين سي و ہاں رُئي نہيں۔ وهرے وهرے قدم رکھتی ہوئی او برجانے لگی۔ اِ تی بھی دھ دھیرے عتاط سے قدم اُٹھا تاہوااُ ویر موط سے لگا۔ لیکن وہ چاہتا تھا وہ ہاتھ بڑھا کہ بنگی کا ہاتھ پکڑنے ہے۔ اس سے اندراچانگ پھرے تکلنی بیپ راہوٹی تھی سیٹر صول کا گھی ا تدهیرانس می کوئی آس فے بنیں تھی اس کے لئے بنکی ہی کا پور اوجود بن گیا تھا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آر ہی تھی۔ شا بیہ کہیں دیوارے ساتھ جیک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں بڑی ہے تابی سے اِ دھراُ دھر ہاتھ جلا رہا تھا۔ اجانک اس کے ہا تھوں نے بالاں سے تھرے ہوئے ایک سرکو تجھولیا۔ و ہسٹر ھیوں کے درمیان ہی ایک مرکو تجھولیا۔ و ہسٹر ھیوں کے درمیان ہی ایک مگر محرطی ہو گئے۔ اِتی نے اُسے کینے کرا نے سینے ساتھ جیکالیا۔ اُس سے فوشیو اُسکتے ہوئے بالدل میں اپنا پورا "بیکی، س کہنا سے ناآج میرے ن میں کوئی چور جھیا ہے! میں نہیں جا ہتا اس چور کاچیرہ كوئي اور ويجهد-آج لومركز نيس ارج مين سبت نروس بول! تم مجعتي موناكيول ؟" لیکن اِنّا اچانک اُس کی سسکیاں سُن کرچونک گیا ۔ اُس نے اُس کا چہرہ اپنے ہاتھوں ر کیا ہوا ؟ تم روکیوں رہی ہونیکی ؟ " " دبی ہے نیکی نہیں ہول سر اس کے خلط فہمی ہوئی ہے ، "إِنَّ برجيع كَمْ ساطاري سِرْكِيا-أس في جلدي سيايرا مدحوك الم تقول كى گرفت دھيلى كردى . مجر ما تھ الگ كر ليے . يہ آواز جراس نے ابھى ابھى سنى ہے يقيتًا ایدای ہے۔ لیکن وہ بیال کول جلی آئی ہے۔ ؟ یہاں سٹرھیول میں کیا کرری ہے ؟ کیا بنتی اس کے ساتھ محوا کرا ویڈنیس می ہے ؟ اس نے سرائھا کرا ویرد کھا۔ آخری سٹر رحی تک۔

( التي

الصلے ایک بیفتہ تک ایرا مرصول افس نہیں آئی ۔ اس نے تیمی کی در فواست بھوا دی تھی۔ لیکن اِن اُس کے بارے بیں جانے کے لئے بہت فکرمند تھا۔ پنگی کو بھی نہیں معملوم تفاکداُس رات ایرا برکیا گزری تقی۔ أس روزا برابهت ديرنك أفس مي كام كرتي ري تلي وب سات جي سكني - اور مدارنے دِ فتر کو تالا نسکا دیت اچا ہا تب ہی اس نے آفس چھوٹرا مفا۔ وہال سے وہ حفرت ا دھ اُدھ طہلتی بھری تھی۔ اُس سے میدوہ بیال ہی گھر کور والہ ہوئی ج و ہاں سے بہت دور مفا ۔ و ہ چائبتی مفی اسی طرح جتنا وقت کٹ سکتا ہے ، کٹ جائے بلکہ وه تفكن سے بالكل بورم وكركهيں كرجائے كواجيك مركا -أس دن وه واقعى بعد بريشان عي-حاكروہ وليدى سے بلائے ہوئے مہمانوں سے سلمنے نہيں جانا چاہتى تھى - وہ اس بات كا بعديي كولوشنا جائتي متفي كدوبال اب أس كاكوني انتظار نبين كررما بهوكا-أس كے مى واد بارى تولين اُس يرخفا ہول سے سكن وہ جوكھ بھى كہيں سے - اُسے وہ جي ياپ بكن كفركولوشت لوشقوه ا جانك ايك دوشرك راست بربولي جوسني كمور ے گور کو بھا نا مقا۔ اسے معسلوم مقاوہ لوگ کہال رہتے تھے۔ لیکن وہ اُن کے قبلیا کی کھی سیرھیاں چرا منے سے بعید نہے میں بیٹھ کئی تھی۔ جب اِن اُسے گومتی سے سب مدھ سے کھیٹت ہوا سابیجی کے گھرے آیالو ایرانے وہاں سب کوروتے روتے بنا یا عقا \_\_\_\_ ، میں مس دن بھی سخت غضے میں تھی۔ عب آپ ہوگ مصر بچھنے سے دیئے آئے تھے ہیں آپ سب سے یہ پوچھنا چا ہتی تھی، میرسے اندر كونسى كمى ہے؟ مِنْ كارن ناپىندكياجارہا ہے؟ -- بھر بھے بادا يا، مھے نالپند

يدكه كرايرا مدهوك في اور إنى كى طاف برى چَيمى بونى نظور ستاكاتها و بي

اس کی اس حالت کے لئے وہی دم دار ہول۔

ے دماع ٹن کوئی فتورہے۔ "
اس کی مال نے بھی یہ کہراس کی تائید کردی تھی ۔۔ "دایسا نہوتا تو یہ خواہ مخواہ اس طرح ہمارے گلے کیوں بڑتی !"
اس طرح ہمارے گلے کیوں بڑتی !"

جب ابراکے والد حوالدار مدھوک کو وہاں بلوالیا گیا توا بہوں نے پوراداتوس کر سے معافی مانگی اورانی بیٹی کوہی قصوروار قرار دیتے ہوئے کہ دیا ہے۔ "اس کا دماغ خراب مذہوتا تواس نے یہ سارا تماشا کیوں کیا ہوتا ؟ "

وہ اپراکواینے ساتھ نے کر چلے گئے تھے إِنَّ كَ وَلَ مِن بِيات السِ بَيْنَ مُن فَى كَدُونَ فِي الرِّي اس صدتك بلاوجر جذباني لئ-ابرابفیناایب ابنارس الرک ہے۔ دو یہ جی تودیجہ چیکا تھا کہ ایرا اچانکہ كأسے سريندرك ناين كردي كي بعد چند سفتول من أس سے اندر سے ایک نی ایرا مودار ہوگئے ہے جو پہلے ہے زیاد ہ متوازن اور مفہوط تا بت ہوگی۔ دہ کئی روزے آفن نہیں آئی تھی ۔ اِنَّ جانت اِجامتا تھا۔ وہ اب کیا محسوں کرتی ہے۔ ایرا مدھوک سے بغیر اُسے اپنا سکبٹن خالی خالی سالکتا تھا۔ آگر حیا اُس کی موجود کی بھی اُسسے الك دك إنى كوسرين ركيوركا خط موصول موا-أس نے لکھا تھا ۔۔ بین نینی تال سے ایک کنٹر محط مکندی لال شا ہی بیٹی سے بہت قریب ہوگیا ہوں۔ وہ بھی مجھے لیسند کرتی ہے۔ ہم دو نوں بہت جلد بنا دی کر لبنا یا ہے ہیں۔ اُس نے اپنے خیط کے سائتھ اُسی لڑکی کی فریو بھی منسک کردی تھی ۔ اور پوچیا تھا ۔ " مجھے فررًا لکھ - تہمیں اپنی ہونے والی بھا بھی کیسی لگی ؟ لیکن خیرا کے لئے اُسے الیٹ مت كرديناوردز من فودكن كرلول كا- «لاكي وا قعي ببت مندر تق مريندر كي سائ مالكل مع كرنے والى۔ ن رحد الله المريس يرجى تجويز كرديا تقارد اب مكر تم ف الب بارك يْن كُونى فنيصل كرايا بوتر في فررًا لكهور كتن التي بهوكه بم دوستول كي شاريال الك يى دن ایک یی مگر کردی جا بین ا، منظ کای خصر برط هکرانی سوچ کے سمندر میں اور پاگیا۔ وہ سمج گیا سربندر کا اشارواس كان جيون بين يني كي طرف تف ليكن بيكي اس سياسك مين ايك \_ بند کتاب کی طرح بھی۔ جو کبھی کبھی اچانگ اپنے آپ کھیل بھی جاتی تو بھر فور اُ انہی بت ربھی برجاتی تھی۔ وہ اس متم کی لاکی میرگر نہیں تھی کہ اُس سے مال باپ اگر خود ہی منصلہ کرے اُسے مسی کے ساتھ منسلک کر دینا چاہیں قو وہ اُن سے فیصلے کا احترام بھی کرنے گی ؛ شاید اُ س کے مال باپ بھی ایسی جراح نہیں کرسکیں گے۔ کیونکہ وہ اپنی بدچے مزاجے سے اور ایسی جراح نہیں کرسکیں گے۔ کیونکہ وہ اپنی بدچے مزاجے سے واقف تقے۔ آفس بندمونے سے کھوریہ بیا اچانک بی المحیٰ ۔ اُس کے پاس می سرندر كا خط اورا في بيندك لوكى كافرالو أياست بينكا ور إني سريب درك انتجاب ير

بهت فرس تھے۔ دولوں نے اُسے مبارکیا دکاایک مشتر کہ خطاکھا۔ لیکن دولوں سریندر کے خط کے آخری بیراگراف میں لکھی ہوئی سجویز برخا ہوش رہے۔ اِن کا خیال تھا، پینی خود ہی اُس سے اس بارے ہیں چہنے گی اور جھرط نے کے لئے دو ایک جملے کھے گی -- سکن اس نے اس کا کوئی دکر ہی بہیں کے تقد الني سيحساته فلم كى شي ميروس سريحها بهي ألى بوتى متى . ئے انٹووڈ لوٹس کیا تھا ۔ لیکن وہ قلم ہی " ٹاکام ہوگئی تھی۔ یہ اُس کی دوسسری فلم ہے۔ شاید راحکمار جلیے بڑے اسٹار سے ساتھ کا میاب ہو جائے!" ، و ہال بورست تو بہت ہو گی۔ وہی سب نوگ ہوں سے جن سے پہلے ال چکے ريمي تويين مي سوچ ر ما مول ليكن بورست من سي ايك تفريح كا ببالو الدهو تاله ا جاسکتا ہے۔ اگریم خود کو محض تما شائی سمچھ کروہاں جائیں۔ " رینی ہنس ٹیری ۔ " تو شھیک ہے۔ جب دیمیس کے، من نہیں لگ رہا ہے تو بیلے اس ديوت بي ساطوستر ك قريب لوك مدعوته - أن من وه سار ب لوك اس لے سے شعارف تھے۔ لکھنؤے اُدیرے طبقے میں سودوسو ل میں موجود ہوتے ہیں -اس موقعہ سے عور تیں خاص طور برندرق برق -- برشاكيس اور بهارى زرايرات بين كرا فى تقيل و و اسى وجسايك دوسری کی طرف بڑی مار ان نظول سے وکی رہی تھیں۔ اگرجہ و ہال ہر ایک مردورسرے کی عورت کی طرف للیجانی ہوئی نظروں سے وکی رہا تھا۔ لیکن وہ سب سے سب کیتا ہے تشكر وارتظ ات تصے كداس نے البين ايك بڑے فلمسل رسے ملف كاموقد دے ديا تھا۔ گروہ دبی دبی زبان سے دامودرگیت کی چالاکی دا دہی دے رہے سے کہ اس فے اسی

برطی ویوت کا بہمام محق اپنی داست تر ریتوین طرت کوفلم میں چانس دلوانے کے لئے کیا رعقاء ربتوسي الله برود بوسرى نظول بن چراه سيكے يا نہيں بيرالگ بات تقى ليكن أس بر والودركيت كي رُفت بقينًا ا ورمفنوط بوجا س كى - تاك نقشه مي خاصا دلك - اگر چراسے و ٥ بارديه جيكا مقاليكن آج أس كى جيئيت پہلے سے كہيں زيادہ برهي دي اسافرهی اور بلاؤر جواس مے جم سے ساتھ بال کل چیکے ہوئے تھے۔ بلاؤر بلاا سین یڈول گورمے مازواس کے سارے جم پر نمایال تھے۔ اُس نے اپنے میسی نظراتی تھی۔ را جہار کوراپ یو کرنے کے ایب -آج وه ملاي ساتھاس طرح قدم سے وت م ملا کر چلی جلے وہی اس کی مہرو کن ہو۔ بچے فام پروڈ اوسر کے ساتھ سکوری سملی ہو فی تی چلی آراسی تی ۔ نے فی میز پرریتوین و ساکور انجار اور علم پرو دورسر تلوا اے درمیان ا- دامودركين أن ع ياس كوا فوشى سے ميولا أنبين سمار ہا تھا \_\_ أس .. ریتو ار دووس کی دولوں زمایس جانتی ہے شعر بھی کہتی ہے۔ اور کا نا تو لرمسادم برتاب سرسوتی ديدي خوداس کي زبان پراكربراجهان بوځي دو. لمبدان الليج يرا داكارى ہے۔ ميں نے اُسے ايسے اور الول ميں ہے جس کا مرکزی کردار ہی عورت کا ہونا تھا اور یہ ان میں ہے صد ر رتبي عبن - بين سمحة ما مول اكر ارتوجي فلمول مين يبني كنين توبيري بري ادا كاراول وامود ركبيت اكى زبان سے ريتوس الله ب كائن زباد وتعرب كاردعمل فلمى شخصيات يريم بواكه وه لوگ جرت سے ایک دوسرے كامنة سكنے لگے \_ لیكن وامودر كيت فلى شخصات كوبيش كرنے سے ليے كئى تحاكف بى ليے آئے كے مهاتما بده كى مورثيال، كاهنون عيوابي فيق ، منقش مقال اور لكهنوكي تاريخي عارات كى برى برى بدائي سال ساكيت كان ساكان اور دوق ص كابية چلا - أس ف يرسارے تحفے ريتو يت الت كے التحول سے مہانوں كو بيش كروائے - محر تاليول كى الونى ين كبيان دينوين الت سعم الون كوايك عزل سنان كاليي فوائش كردى -

رینوسی اور اسق کانے بیش اور اسق کا محفالول بین کمیمی ملکے مجھلکے کانے بیش کرتی رہنی تھی۔ اور ہمیشہ اپنا ہی کلام سنا یا کرتی تھی ۔ سیکن اُس روز اُس نے لتا منگیت کہ كى كائى ہوئى ايك عزل كاكرسنادى جى روٹھ كراب كمال جائے كا! اُس کا اثر بهمالوں اور دیگر سامعین براجیانهیں پڑا ۔۔ اس لئے کہ لت کی آوا نہ آ س کی آواز سے کہیں زیادہ منجی ہوئی اور سے میلی سی ۔ لب کن سارا ماحول ایک اِضلاقی تسکلف ش جی مبت لا ہوجیکا تھا۔ اس کئے رہتو کو تبھی تالیبال بجا کر داد دیے دی گئی۔ دا مود ر كيت كواس بات كا ذرا سابهي احساسس نهين مهوا كدا تني اجبي تفريب كي تان كها ل آكر لو ي ا ہ ۔ وہ اپنے فولو گرافروں کو باربار رینوے مہالوں کے ساتھ فؤلو اور و باربر کیسے بنائے کی ملقین کرنا بھر رہائت عمیم تکھول اور سسر کی جنبش سے بھی اُن سے پاس خور اس كى سى بىرى خوشى اسى بى تى كەنىلى مىمالال كى نىظون رىتوكى الېمىيت بارھ جائے. الكے روز مرف اسى مے فولوا فيارات ميں نظراً بين - اخاروں كے نمائندوں كے ساتھاً س ك تعلقات ب مدخوشكوار تق - وه انهين مختلف ذرائع سے فائد بي ينجا تار شاكا-شرے ایک بڑے کاب میں حین کا وہ صدر تھا، وہ اُن کی خاطر اُواجنے کرنے بیل تنبی تنجوی سے كام نيس ليمًا تفاحب كون ديمولا، أس كورية صف الدّول إوامو دركمت، شراب وكناب مع محرسے اور او طوعے ہوئے احماری کا مندول سے لئے اوا ب آصف الدولہ ناہوا تھا۔ یسادے کمے خود دامودرگیتا کی زندگی میں کس قدرانم تھے،اس کی کیفیت اس کی مشرت سے چمکتی ہوئی چھوٹی چھوٹی آئکھوں ہی سے دیکھتے بن پڑتی تھی جو اس کے سیاہ جہرے اور کتھے سروالی برسنالی کاایک نمایال حقد تقین و و ریتوبیت این ایاج بیوی برکهی زیاد و ترجی اس لیے دیتا مقاكروه أس سے كونى بھى تق مانگے بجيراً سے بے بنا ہ مجت كرتى تھى ايساكئى بار بوجياتها کجب وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھریں بن محالور بیٹو اس کی بند کا رس سٹرک بری کافی رات كئے تك ليٹى رہى مقى- وہ موقعہ ماتے ہى كھسك كربا ہرا جاتا اور بجروہ أسے لا مار مينزك سيال ب یا ای فیکٹری کے آفس میں رنگ رلبال منائے کے لئے لیے جاتا تھا۔ وہ اس دل کاب بری سے استظار کررہا تھاجب ریتو بیٹ است فلی دنیا کے اسمان برایک درخشندہ ستارہ بن كر أم يوجائے كى وه اليى لوكيول ا ورعور تول كا صحيح معنول من قدروا ل اور سربرست محدیث فخ محسوس کرتا تھاجن کے اندر موسیقی، رقعی، ناعری اور معتوری میں ذراسی بھی صلاحیت لفا آجائی تھی۔ ایسی ناکام وافسردہ ارکشٹول کوفورا پہچائی جا تا تھااور خورہی اُن کے پاسس پنج جا تا تھا۔ اِنّ اور چکی کی وہ شام خاص دلیبی می گزری - دو لؤل ہے صدمسرور تھے -اگر حیب

أن كى ال تقريب ميں شركت معمولى مهمالؤل كى كتى - اُن كى خوشى كا ايك سبب يہ بھى بق ا وہ بے مشنافت رہ کرسارے لوگوں مے روبوں کامطالعہ کرتے رہے تھے نول مجمعی خوش ہوا مھنے کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا۔ کیو بحرفوشی کا تعلق روح سے زیادہ ہوتاہے۔ یہ زندگی یں ایا تک بیش آجانے والے وا تعات سے بھی منتج ہوجا تی ہے ۔ دوسرے لوگوں کی دلج یامفی فیز وکتول کے روعمل کے طور میر- ان لوگول کومعلوم بی بنیں ہوتا کہ وہ چیکے چیکے دوسرول كو محظوظ كرنے سے لئے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ جھلے ہی وہ لوگ اپنی نظروں میں كتنے ہی اہم بے رہے ہوں۔ ان کے شور کی پرورٹ ویردافت، ی اس قسم نے فردیک ای سے جذبوں کے انطلکول سی نعرام من مبتلارستی بین ما دل کی ناآسودگی کا يول احنا وزول ؟ " بين يأنس كرم كوكا في الله كاشى بوك بولى-المتي ليبل بريد يفيا كافي سب كرر باتفاا قربني كي طرف بري محدور تظول ہے دیجھ رہاتھا۔ بولا ۔ مرہم بھی ان توگوں کے درمیان بیٹھ کرکیول ناکھل رہنسیں، معلے ہی ہاری ہسی کاان سے ذراسا بھی نعماق منہوا ،، ے مھاکر دامو در کو ہنستے ہنستے اپنی داشتہا و رفلمی لوگوں کے جسمجے کھ **ل**ے ہو کرویڈ لوفلم بناتے ہوئے دیجھا۔ بھراس کی نظریں لاہور ٹا سرزوالے گیان ا أير معطيب ياس خالى كرسى و كوكراس سے ياس جا بديف -عطیه کاسربرست اکرام چربدری دامودرگیت کوکونی دلیسی لطیف شنانے مے بہانے تعيك اس حكَّه جاكر كفرا ہوگئي اتقا- جهال كيمرے كي الكھ حمي ہو تي تقي- وہ چا ہتا تقيٰ كه اس سے تطبعے سے را جکمار بھی تحتط ظر ہولیکن و 6 اپنی اہمیںت کی وج سے ہونط سینے ہوئے را مختم وجانے مے بعد دامود رکبتا کے سیکے سے موٹروں کے جربیلے روانہ ملس اسکوٹر میرانی اور بھی بھی بچے بیجائے جارہے تھے ۔ بھیٹر بھیار اورمو مروان کی بول بون کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کوئی بارے ہنب کریا رہے تھے۔ لیان ان کی خاموشی سے بیا بات متر مضی ہورہی تھی کہ انہوں نے اپنی موجود گی سے محقیل کے و قاریا اس كى كامياني في ممايال ا صنافه بركز نهين كيا تھا۔ جو كچھ بواتھ وہ اہتے آب ہى ہوتار ہا تھا۔ العرية توانبين ذمة وارخفهرا ياجا سكتا تف منهي أس كي انهين دا و دي جا سكتي تقي ويور بنک كالونى بين ايك حكرا چا نك اسكوٹر ذراسى خرايي كى دجەسے رُك كئي تونيكي سؤک کے دونو ن طرف دومنز لرعار توں کے ملاک دیمے کر بولی۔

درتھہاری اسکوٹر تھیک السی حکہ کیول آکررک کئی جہال ایرا مدھوک رستی ہے! "،

إتى السكورُ الله رف كرت كرت وكركيا- أس في سرأ شاكرا ويرديكها- دوسرى منزل کی ایک کھڑی میں سے کوئی جھا نک رہاتھا۔ کمرے کے اندر کی لاسٹ آ فی سی سے الك ب بنساد سوال يوجها تف - اگرچه اس ميں شبعه كى كو ئى كنجائش نہيں تھى كور مراسٹا رف ہوكئ اورسنى أجكر انت سے ستھے باتھ كئى ۔ وہ سركھا كراتى اده سنزل مقصور برمین کے لوینی اسکوٹرے سامنے منے پر دولوں ہا تھ ماندھ ہونے کوس ہوگئی۔ اسکوٹری پوری ہیڈلائط اس را بے بربٹررہی تھی۔ اِتی اُس کی طوف کہری کنظر سے دیچہ رہاتھا۔ وہ بھی اُسے ایک ٹک ويجه جار بي تقى - دولول خا موسس تصيبكن تناوُ سے برى تھے - اگرجه وہ سكرانہيں رہے تھے-ا جانک اِن نے ہیل لائط آف کردی - اور سکی کی طف ماتھ برا صاکر کہا ۔ ماؤں؟" "عا و - " بنى نے أس كى طرف جوالًا بائھ نہيں بڑھا يا -در چلوتمهن اورتک چھور آول۔ " " مِن جِي جَاوُن كى -- " وه الشِّفليث كى طف جانے كے لئے كھوم كئى -إِنْ نِيْ أَنْ مِي سَائِقُ سَائِقُ سِائِقُ سِائِقُ سَائِقُ سِائِقُ مِلْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ ا نی نے اُسے الو داع کہنے کے بجائے اُسے گلے سے سگالیا اور بھراُس کے ہونول پراِپنے ہونٹ رکھ دیسے ۔ اُس نے محسوس کیا نیکی سے ہونٹ جل رہے تھے۔ وہ اُس کا جرو کھیے، اندھیرے کی وج سے دیجہ تو نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ اسی پر نظرین گوائے ہوئے تھا۔ انے دھیرے سے اُس برائی گرفت و جبلی کرے کہا جے " بانی !" بنکی جلدی ہے اُدیر معاکب کئی ۔ سیرهیوں پر مطب کھنپ کرتی ہو نی ۔ اُس کی یہ جاپ اُس کی اندرونی خوشی کی عنما زمقی ۔ اِنی ابھی تک اپنی جگہ ہر گڑھ اسوا ساکھ اِسقا ۔ بنی نے اوپر پہنچ کرلائٹ ان کرے نیجے تحفک کر جھا نسکا۔ اِنی کو ابھی تک وہیں کھا۔ ا دیکھ کرایک ہا تھا مٹھا کر ، ویو ، کیا۔ میکن دہ مسکرائی نہیں ۔ اور بھروز رَّا ہی مسے لاکٹ آف كردى اورائے فليٹ كا تدر طي كئى - . . .



الكلے روزاندر كار مهو تراآفس كيا تواسے ايرا مرحوك اي ميزبر كام كرتى ہوئى ملى -ال نے اندر کویاس سے گذرتا دی کھرسری ہی سی جنبش سے جیسے گذارنگ کہا۔ وہ اس کی طرف فورسے دیمیتا ہوا اپنے کیسبن میں حلا گیا۔ کری پر بیٹھ کر میہلے تواہے پاس فاروتی کوانٹر کوم پر ا داب و عن کہا۔ بھر اپنے سیکشن کا حاصری کا رصطر دیجی اور میر کھنٹی بجب کرا ہرا مدھوک کو طلب کرلیا۔ رمس مدھوک تم نے دلے یونی جوائن کر لی ؟ " رس اچی ہول - تھانک یو - " "تمہارے مزرہنے سے کافی کام جمع ہوگیا ہے! ووأس كے بياكس اور مبك أب اور بير دوكا بھى جائز ہ لبت ارہا۔ وہ برى اسمار ك نظراري تھي۔ ابرانے جواب دیا ۔ سرائپ ڈکٹٹن دیجے۔ میں کوشش کروں کی کساراکام "ابین کو ن جلدی نہیں ہے۔ تم اپنی رفٹ ارسے کام کرتی رہو۔ کوئی ارجنٹ فائیس ہوئی تو پہلے کر دیت - اجھا بیٹھو - ایک نیٹر لکھو۔ جزل مینجرے نام ۔۔۔ ریفرینس نمب لنج مے وقعے میں اندر فارو فی کے کیبین میں گیا تواس نے اس کے لئے کی کا فی كارورية كيدكها-

" طہوترا ، میں نے تمہاری اسٹینو کے بارے میں ایک بات شنی ہے۔ کوئی \_\_\_ سائیکل یارٹس بنانے والی فیب کشری کا مالک ہے وہ - نظا بدگیتا یا اگروال اڑسی کے ساتھ وہ اکتر دیکھی تھی سے وہ وفتر بھی آتا جا تا رہتا ہے۔ بڑی بدنا ی ہورہی ہے۔ اس پر کرٹ ی نظر کھنے کی حزورت ہے۔ بہاں وہ مذائے یا ئے۔ ہوسے تواسٹینو کے ڈیڈی کو بھی تردار کر دو۔ وہ خود اپنی بیٹی کو اسٹارٹ کر لیا کریں تو اجھا ہے۔ " اِنْ يَهُمُّول مَكَ بِالسَكُلْ خَامِنُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَامِنَ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرِهِ — بِيكِن أَس نِهِ كِيتَ كُوكِمِي أَ فَس سِمِ الطَّحِيْنِ بَهِينِ دَيَجِهَا تَعَالِ-الرَّابِيا تَعَالِمِي تَوَايِرِ ا مدھوک کوکیا اس بات کا اختیا رہا صل نہیں تھا کہ وہ اپنی مرحنی سے کسی بھی شخص کے سے اللہ دوسی رکھے! جس طرح اس دفتر سے کسی بھی مر د کو بیخی حاصف ل تقا۔ جب تک کہ حالات ایک صدے در گررہا میں۔ اور محکے کوضا بطرا ضلاق کے تحت کوئی کاروائی کرنی برجائے۔ اندرتے يرسي سوچا ، أس برابين باس كى باتوں كا جو فورى طور بر ردعم ل ہوا -وہ اُس سے آفس میں کام کرنے والی ایک لوکی کی ذاتی آزادی سے لئے زیادہ ہے ۔ اس كانسان ابك الوى كے تحقیظ سے كم ہے۔ فاروق نے يہ سمجه كركرة فس ميں كام كرنے والى كونى مى لاى استى باس سے اس قدر مزور فریب ہوجاتی ہے كدوه اس كا ایک طرح سے مرست بہ جاتا ہے ۔ مس کو اُس کی ذمتہ داری کا اُصاب کرایا ہے در نداس سے پاس کوئی تخریک سے کا ساکوئی تخریک سے کا ساکوئی تخریک سے کا بیت اس کوئی کو سے سے کا روائی کرنے سے اندراس طرح سوجے سے کچھ بریشان ساہوا مھا توفاروق نے بوجھا -«كيابات ئے، تم بہت بريشان نظرار ہے ہو؟ " در نوسر! بيں عزور بنظر ركھوں كا- جيساكم آب نے كہاہے ۔ كيكن يوجى توديميت ہو کا کواں لڑکی کی ذاتی آزادی بیل مسی طرح کی دخل اندازی نہو۔ میں ہے مس مدھوک کی استخص بن ذاتي وليسي مي بو!" " مفیک ہے - تب مجھے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا - کھر بھی ایک الڈکی مسل معاملہ تو ہے - اور مجھے یہ جی اطلاع ملی ہے کہ ایرا مدھوک نے ایک رسیتوران میں اسکی بد ممنزی راسے تقطر بھی جو دیا تھے۔" يركه كرف اروقي چپ سوكب كافي سب كرنے لكا - اندركا جي جا باء اپنے باس کو وہ سارے واقعات بھی بت دے جواب کی اُس کے اور مس مد موک کے در منیان كرو رجي بين - سيروه كه كيت كنت خاموسش بوكيا- اس فوف سي كه وه فودى اين باسس -2-6/2 - Usel

وہ کھے در رہے دانے کیمین میں والی جلاآیا ۔ اُس نے سٹننے کی دیوار میں۔ ابرا کی طرف دیجھا ۔ دہ بڑی شندہی سے ٹائپ کرنے میں مھروف تی - بہت ہی سنجیدہ اور باوقار بھی ننطرآ رہی تھی ۔ وہ سوچنے لگاراس لودی کارنگ دن بدن محمر تا جارہا ہے۔ اس کے جہرے پر زندگی کی ایک بھر بور چیک سے اور ایک ایسی اندرونی قرت وطنیط کا تا شریمی نمایا ل ہے جوانسان کو کو ہے ہجربات میں سے گذرنے پر ہی عاصل

ہے۔ احانک فون کی منٹی بھی تواس سے خیالات کا سالے لڑٹا ۔ اُ دھرہے آ۔ ایک جانی پنہیانی آواز سنائی دی لیکن اُس نے اپت نام ظاہر کرنے سے بچائے اوا دھوک سے ہی بات کرانے کی در نواست کی ہے وہ مجھ گیب ۔ وہ کون ہوسکتا تھا ۔ اندر شمار نے بھی اُس سے مزید کھونڈ پوچھا اور گھنٹی بجاکر ایماکوانے کیبن میں گبلالیا۔

جب اہرائس نے ساتھ بات کرری تھی تو اندر بنظا ہرایک فاسی برحم کا ہوا تھا۔ لو ! . . . . ين بول رسي بول ! أب كون بين ؟ جي نبين سيف آب كي ائی ہے تکلفی سند نہیں آئی ۔ . . . . مشیک ہے ۔ شعبیک ہے ۔ آپ پہلے بھی تو معافی مانگ بینے ہیں۔ اب کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ جی نہیں ۔ جی نہیں ۔ ہیں آپ آپ کی کوئی بات نہیں شنول گی ۔ "

یہ کہرکراس نے رکیے بور رکھ دیا اور این اغصے سے تمتما تا ہوا چہرہ لئے واپس اپنی سیٹ پر جبائی ۔

اندر سے سامنے دامودرگیت کا پوراچہرہ گھوم گیا کالالیکن پڑکٹش روہ ورتوں کو بچا نسنے میں شاید ہی ناکام رہتا ہوگا۔ حب طرح گرد گردا کراس نے ایرا کے ساتھ گفتگو کی تھی ایسی اوا کاری اس نے کئی دور سے ری دوکیوں سے سامنے بھی کئی بار کی ہوگی ۔ اُس سے چرے کی ساخت میں التبا، مِنْت، ترغیب وغیرہ کی ساری خصوصیات موجود تھیں۔ گنیا سرا چھوٹی چھوٹی عقائی انکھیں اور مروقت مسکرائے رہنے والے پتلے ہتلے ۔ سرا چھوٹی چھوٹی عقائی انکھیں اور مروقت مسکرائے رہنے والے پتلے ہتلے ۔ سرا پھوی ہوں مھان اسیں ادر ہردست سراسی میں اور وہی کی ہونے اور روئی کی ہونے امرو دنت کچوا اور روئی کی ہونے اسی المروز ہونے کی ہوں مانگئے ہیں۔ وامور رگبت بوروں کی دلکتی سے نطف اندوز ہونے کی ہویک ما تنگفے میں سرا استاد واقع ہوا ہے۔ مورتوں کے ہجوم میں وہ ایک بناو فی معدرت خواہی کے ساتھ گھس بڑتا ہے ۔۔ دروہ اسعاف کھنے گا۔ "اور ذراسی د سرمیں وہ اُن میں سے کسی دیمسی سے جسم سے اپنا مدن چھو لینے میں کا میاب ہوجا تاہے ۔۔ اور اُن کی اُنکھوں میں ابنی آبھیں ڈال کراسے مٹول بھی لیت اِپ یا اِپنے من کی بات کہہ لیت ا ہے۔ اُس کا یہ اندا زمھی ایک بیک بیک و بیاری ہوتا ہے۔ بعبک مانگتے و وت اس کی آ مجھیں بھی دوسرے بھے کارلیل کی آنکھول کی اُرح سکوٹی اور بھیلتی ہیں اور اچانک کسی غیر متوقع اُمبیدسے جمک چیک اُٹھتی ہیں۔ اُن سب کی آنکھول کے دیئے ابک ہی ا ندا نہے جلتے اور بھتے ہیں۔ اُن کے بوارگی نمود ار اور بھتے ہیں۔ اُن کے بہونٹول پرایک ہی جلیسی مسکرا مہا با ہے بسی یا ہے چارگی نمود ار ہوتی اور غائب ہوجانی ہے ۔ کچے دو اُ بھو دو! میں سعوکا ہول! سجا وان تنہا راجعلا کرے! بخدا تمہیں اور دے گا! خدا کے پاس کیس شے کی کمی ہے ؟ دا نا کے نام پر حین اطاؤ گے اتنا اور ماؤ کے! "

اچانک اندر مسکرادیا این آب، کی وه فود کوار طرح مسکراتا ہوایا کرت ونره بھی ہوا - دراصلی اس کے سامنے گیتا کا چہرہ ابھی تک موجود تھا ۔ جب کے لئے اس کے دل میں ہے بناہ نفرت بی بیدا ہوجی تھی ۔ اس کی سسے سخت نفرت کرتے ہوئے بھی مسکرانے پر جب رہ کا تاہوا ہم بی مسکرانے پر جب رہ کتا ہوا ہم میں گرتا ہوا ہم میں گرتا ہوا در کھی لیتا ہے ، شاید اس وقت جب وہ اپنے رقبیب کو اپنے طور پر قبر منزلت میں گرتا ہوا در کے لئے ایس کے در فرت سے مرف نفرت سے مرف ن

اس روزاندری شام خالی تی بینی اس سے طنے کے لئے نہیں اُرہی تھی ۔ اس نے اندر کو بتا دیا تھاکہ آج وہ اپنے برونیسر کے ساتھ جائے گی ۔ ہالیٹ کا انڈولوجی کا ایک پرونیسر لونیورسی کے مہمان تفال آج وہ اپنے برونیسر کے مہمان تفال نے بین قیب اور بھی نہیں کیا تھا ۔ اسے بھی فیرطنی پروفیسر سے متعارف ہونے کا موقعہ بلات اور می برفود بہت خوش ہونا ۔ لیکن اس کیلئے اُس نے بنگی سے احرار میں نہیں کیا تھا ۔ اس کے معیا د کو بوجھ نہیں بنا نا چاہتا تھا ۔ اس نے محسوس کیا وہ بہت کی علم رکھتے ہوئے بھی اُس کے معیا د بربور انہیں اثر تا تھا ۔ اس نے محسوس کیا وہ بہت کی علم تر نہیں بہما تھا ۔ بیا بھر بھی کہی بھی بھی بھی بھی بھی بھی کہی ہی بھی میں کہیں کے اندرا صاکس کم ترین بیدا ہوئی جا تا تھا ۔ شایداس لے کو بنی نے ایک تک

وه نتام کو آفس سے دیکا تو آس نے تو دکو اپنے فلید کی طف لے جانے کے لئے تیاد مذہبا یا ۔ ایک اکسیے گھریں رکھائی کیا تھا! کھوٹری ہی دفتر سے متعملی کتا ہیں اور پمفلٹ ۔ ٹی دئ ٹیپ کئے ہوئے موسیق کے کیست کے اور تاکشس کی گڈی اور بس! اسے اپنے اندر ایک فیلی نیاں موسیس ہوا ۔ اُس کے لئے جیسے سارے شہری دلچہیاں اچا نک فتم ہوگئیں ۔ یہاں اُسے ہی اُس کی ملاقات بی سے ہوگئی تھی ۔ یہ بی سے ملتے ہی جیسے یہ شہراً سے این اشہر محدوس اُسے نیاکھا اور وہ اُس کے بنا اِسے بی میسے یہ شہراً سے این اشہر محدوس ایک میں ایک میں ان میں مارا شہر مہری تھی ۔ شہر تو بہت براسما اور وہ اُس کے بنا بنا فانا فاخم میں ایک بہت چھوٹا سانقط محض! بھر مبھی اُس سے مل کر اندر کی ساری اجنبیت اُنا فانا فاخم میں ایک بہت چھوٹا سانقط محض! بھر مبھی اُس سے مل کر اندر کی ساری اجنبیت اُنا فانا فاخم میں ایک بہت چھوٹا سانقط محض! بھر مبھی اُس سے مل کر اندر کی ساری اجنبیت اُنا فانا فضم ہوجا تی تھی ۔۔ وہ خود کو اس شہر کا ایک ایم شخص تصور کرنے لگتا مقا ۔ زمین سے کھاونچا

وہ مجھتا تھا، پنجی اس سے ہرروز ملاکرے گی۔ اس سے ملنے کے دیسی ی ہے تابی و کھائے گی جیسی بے تالی اس کے اندرموجود تھی لیکن آج بہلادن تھا کا سے اُسے اپنے فأن في اطلاع دے رکھي تقي اور يہ بات اب أس سے سي طرخ بر داشت بنيں ہوري تھي۔ نے سوچا، وہ بنی کے گھر حاکراس سے والدین سے ساتھ یا بین کرنے بین وقت كزارى - بيب تك ده لوك كنين أبي أن بي وه أسكان يرروك ليس مع - يهروه ماتھ کھ در گھوسنے کاموقد ماصل کے گا۔ ك كتى البيت ركفتى بي أسي توتى جى مجوس بولى- اور ن قدر جلد واخل ہوگئ ہے۔ اُس سے بغیروہ واقعی ایک س کررہا ہے۔ وہی اُس کی بہتری سابھی بن سکتی ہے۔ اس سنے کہ وہ برت الی گفتگو ی ہے جو اُس کے فران کوبے بینا ہ اُسو د گی بخشتی ہے۔ شایداس میں اس کے فربھورت جسم ل حاصل ہے۔ معے چھوکرا سے بڑی داون نصب ہوتی ہے۔ وہ بھی اُس ت بھری نظوں سے تاکتی ہے یا اُسے نظروک ہی نظروں میں مطولتی ہے اور پھر للكرينس برلني على الملاوج خاموش بوجاتى عن تواكس ببت احيها لكتاب -ین بوجا تا ہے کہ أے الیمی بی لاکی کی فرورت ابھی وہ جھتٹرمنزل تک ہی بہنچا تھا کہ اچا تک ایک کا رہے آگے بڑھ کراس کی اسکوٹر ا - أى ميں سے دو جانے بہانے جہرے جھانک رہے تھے مسکراتے ہوئے۔ ولمهوزاصاص، كهال جارب، بي بنين توآب كى برى تلاش تھى . كل توہم صردرآب ا جیسا ہوا ، آپ آج ہی مل گئے! " ر بیں سے یا ہر منکل آیا اوراس کی اسکوٹرے ہیٹ کی پر دو نوں ہاتھ رکھ اين كندهول كأسارا بوجهاي بازوول بردوال ديا تقا -- ايك مكار أسے دیکھ کوا ندر کا خون کھول اس کھے۔ اُس کاجی جا ہا اُسے تھیٹر مار کربے ہمت \_ أسے آج أس كى دائشة كے سامنے بى دليك كرنا تھيك بوگا. ليكن وواليا نه زمين يرايك بإول شكاكراك وشربه خامي بيهماره كيا-"باركسائة چك نامهوترا صاحب : جهال م جارب بي و بال جاكر ب سي بهت وْشْ بِول کے ۔ بیکن یونڈ پوچھیے کہ کہال! ورند ساراسس پنس ہی ختم ہوجائے گا ۔، " ہال، ہال ملہو تراصاص ! آپ دہاں چل کربالکل بور نہیں ہوں گئے۔ ہیں آپ کو یقین ولاقى بول ، يات ريتوين ات نے كارس آكے بيٹھے بيٹے كوكى بين سے سرانكال كر كى -

اندرا بنی بیزاری فتم کرنے سے سے سطرک برجا رہا تھا۔ اُس کی مجھیں فورًا نہیں اَسکا کہ اِنکار کردے یا بھرساتھ ہونے!

ر الکین مبرے پاس تواسکوٹر ہے اور آپ لوگ کا ڈی میں ہیں ۔ "

دراسے آپ میڈریکل کا لیے کے اسٹینڈ پررکھ دیئے ۔ جیئے ، ہم آپ کو وہیں سے پک

کرتے ہیں ۔ "

"اجھا ۔۔۔ "اس نے بڑی ہے دلی سے کہاا ور اُن کے بیچھے بیچھے ہولیا۔ راستے میں وہ دیور بنک کالوئی کے سامنے سٹرک پرسے گزرا تو اُس کا جی جلہا کہ وہ انہیں غجر دے کر بنجی سے گھر کی طرف چل دے ۔۔ لیکن وہ ایسا نہ کرسکا ۔ اُن سے بیچھے بیچھے ہی چلت رہا۔ وہ لوگ میڈریکل کا لج سے گرٹ پر مینچ کراس کا انتظار کرد ہے تھے۔ وہ اپنی اسکوٹرا سٹینڈ

پوک سے گزر کروہ مردوئی روڈ کے ایک بہت بڑے مکا ان کے سامنے ڈک کئے عارت بهرت بی قدیم تقی بیکن آس میں کافی جدید کاری کی گئی تھی ا درب اندازہ روبیہ خرج کیا سر اتفا - سنگ مرمری منقق <sup>ط</sup>ما کلین و پوارول اور فرش پر جا بجب جما نی تئی تقین - محرا بول اور تبیارول برتھی کئی کئی ریکوں کے نقش دنگار تھے۔ مکان سے سامنے والے حصے پر جھے پر ایک بہت بڑا ہوائی جہاز بنا با گیا تھا۔ بواند رسے دراصل ایک بہت بڑا ہال تھا۔ بڑے سکیقے سے سجایا ہوا۔ دلواردں پرشبروں کی کھالیں آوبزاں تھیں ۔ لوا بی عہد کی کئی پاٹنگز اور تصاویر بھی ۔ حسس ۔ بھرے ہوئے دوستیراور ہران می ایک کونے میں ایک سیٹرسٹل بر رکھے ہوئے تھے۔ فرش برقیمتی قالین، اُگالدان، دیوان اُگاؤ تکئے اور گهرے صوفے بھے ہوئے تھے۔ در وازے کے بائس ایک بہت بڑے کر مجھ کی مفنیو ط کھال بھیلی ہوئی تھی۔ اور ایک کونے میں ایک بہت بڑا پیتل كات رم تقريم على بواتفاحب كى دى بارە فىلى ناڭرى أس سے گردىسى سانىپ كى طرح لېنى بوڭ تى. وبال کی لوگ جمع تھے۔ ال میں سے تئی ایک تو دہی تھے جن سے وہ کہیں ریمیں سے بھی ل چکا تھا۔ بعق چہرے بالکل نئے تھے۔ جب اُن سے تعارف کرایا گیا توسلم ہوا وہ سب بڑے بڑے بیدیاری ہیں سیمنٹ، فرطلائسرر، اسٹیل اور لوہے کے سے کھا بدو وکرسے ا ورسرکاری ا فسرتھی تھے۔ بیف کے ساکھ حسب عمول ان کی دیکٹ فورس میں تقیں۔ انہی کے در سب ان صاحب ضان براجان تھے سے ابراہیم بخش جوعارتی لکڑی سے ایک بہت براے گودام سے الک تھے ۔ یہ كوشى أن كے باب داداكى مورد فئ مقى جركبى بڑے برك جنكوں سے شيكيك ارتقے۔أن كاستوار شہرے متول ترین خاندانی رئیسوں میں ہوتا سے ای ٹرسٹوں میں اُن کا عمل رفعل سے اُن ک پرائیویٹ زندگی کے بارے میں تنی قصة مشہور تھے۔ آب بیاستا بیج سے علاوہ ان کی چندر کھیلید بھی تقیں جنہیں وہ الگ الگ فلیٹول میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ جار مجانی تے۔ سب

سب شریف اورع پاکست سمجی وہ چارول الگ سیای جاعتوں کے ہدرو تھے۔ علی سیا اسب شریف اورع پاکست کے دورہ کرجی ان کی رویے بیسے سے دل کھول کر مدر کرتے تھے۔ اگر رویے بیس بی محومت مئی ہار بدلی لیکن سینے ہوائی ور اسب بالی کا کا رو بارا و راکن کی مقبولیت بڑھتی ہی دی و اس کی کا تی است فرا است زبارہ و برگران کا اجتماع درا اسب دا اور درکیت ہی کی کوٹ شوس سے ہوائی جہازی کہا جا تا تھا اسے نتو ہرسے طلاق یعنے کے بعد کا بی وامور رکیت اپنے شوم سے طلاق یعنے کے بعد کا بی فرضدار ہوگئی تھی۔ اگرچ دا مودرگیت اُس کی کا فی مدوکر دیتا تھا ایکن وہ و تسطول پر لئے اسبے فرضدار ہوگئی تھی۔ اگرچ دا مودرگیت اُس کی کا فی مدوکر دیتا تھا ایکن وہ و تسطول پر لئے اسبے فلیٹ کو بڑے اس ناگل سے سجانے بیل گئی رہتی تھی۔ بطور اگر شدی وہ ابنی اور ان کی اور ان کی ناگل جا ہما تھا۔ ان کو بحوائے کا مسکد تھا جسیل شیکس اور ان کو کھول سے بیش کیا جا رہا تھا۔ اس میں رہتے سے بیش کیا جا رہا تھا۔ ان افسول نے و ایس بیٹھے بیٹھے ایک سو سے افسول کے دیا۔ اور افسول کے دیا رہوں کو سواد ور سے اس کو کہا ہے۔ اور اور بیوباریوں کوسوسوا ور سے اس بیاس سے گھٹ خر بید لینے سے ایک وی ن پر ہی کہ دیا۔ اور افسول کے دیا رہوں کوسوسوا ور سے اس کے گھٹ خر بید لینے سے سے دون کوری کوری کا تھا۔ اور کا کی کہ دی ۔ اور کوری کی کی کی کی کی کی کی کہ دی۔ اور کے لئے کہ دی۔

ادمی فلم د سیسے کا زیادہ شوقیں ہے۔ اورا مے میں اُس کی دلیسی بہت کمے۔ بلکہ در ہوت ے برابر اسٹیج کے فن کورندہ رکھنے کا شوق آرٹسٹول کا ذاتی معاملہ بن کررہ کیا ہے۔ اتے بڑے بڑے بار ترسر مرکب تول مے درمبان ڈرامے عصنف، ڈاکر بجیراور سٹوں کو چرہوں کی مانٹ سہما ہوا بعض و مکھ کر اتی کو بہت افوس ہوا - اس کیفیدت سے تحت اُس في ان كى كھ ملكيس كوائے كى ذية دارى سنبول كى تقى -ریتوب ایک کلاکار تھی ۔اس کے علاوہ وہ ایک بورت بھی تھی ۔ایک اچھے کھاتے یستے بیویا ری کی رکھیل میں - جے اپنی جمانی دلکشی کا پورا اصاس تھا - و ہ کھ دیر تک تو سیٹھ موریا کے ماس بیٹی رہی اور لم کا بیتی رہی۔ جب سیٹھ موریا کے باتھ میں وسکی کا کلاس تفار مجروہ وہاں سے اُکھ کرانکم سیکس اور سبلز شکیس سے افسول سے بیٹے میں جابیتھی اور اُن کے سائه كلم ل كربايين كرتى رى - دامو در كيت كواس بات يركوني اعتراض نهين تفا - وه يهي چاپتنا تھا کریتو بٹ دے ان افسروں کے ساتھ تعلقات بڑھائے وہ اے اپنے کاروبارے لئے ایک اِنْ وَبِال سے جیسے سے کھسک لیا- وہال اورزیادہ ویزنک بیٹے رسنے کی اُسے کوئی مقول وجرنظ نبين أنى أس كي أج كي شام كابترين حقد غارت بوجيكا تف-اس نے بی کے گرجانے کا فیصل کرلیا۔ اس وقت کب رہ بے سے واکروہ جاک رہی ہوگی تواس سے ساتھ کپ شب كے اللہ مقوری می دیرے نے ہی ہی ۔ بوسکتا ہے وہ اس کے ساتھ کوستی ندی کے تبا ير شيك كے لئے مجى دا منى ہوجائے -ايمانا ككن نہيں مقا - وہ مى اس سے ملنے كے لئے بے عزار میکن وہ ربور بنک کا لوتی میں بہنجا توان سے مکان کی ساری متیاں بچھی ہوئی نظیر ا میں۔ وہ لوگ سو چکے تھے۔ لیکن اُسے ایا تک بیکی کے کرے میں تشیشوں کے جیکھے سے بہت مدھ روشنی وکھائی دے گئی ۔ وہ نتا بدٹیب لیمپ کی روشنی میں ابھی پڑھ رہی تھی ۔ وہ دروازے پردستک دینے کا خطرہ مول نہیں لینا جا ہتا تھیا ۔ اُس کے والدین جاگ جاتے ۔ و ہ کتی ویر تک سرطک میر کھواکھوا سو حیت رہا ۔ کیا کرے ۔ اُس کے اندر بے جینی بڑھتی جار ہی صفی - اتنی خوب صورت شام بے زیاں کا نغم الب ل نفینیا بیکی ہوسکتی تھی۔ أس في ايك دوباراك وروارات ورويارات مي بجايا حسن كي أوا زستمالے ميں دوردور تک کو بحق ہوئی جلی گئے۔ فنط بال کی طرح الوصلتی ہوئی سی ۔ سے س بیجی کی کھوکی نہیں کھلی۔ اس كى ركوك مين اضطاب اور براه ه كيا - ينكى سے ملا قات صرور ہونى جا ہے ۔ انجعى فزرا! وه أس سے ملے بغرگو نہیں جائے گا۔

اس نے زمین برے ایک دوک کاکٹس کئے۔ ایک چھوٹا سا پتھراس کے ہاتھ لگا۔ اسے بینی کی کھڑ کی بر متی مستکنے کا ضیال بہت عجب سالگا۔ نسیکن وہ فرد کوروک ندسکا۔ مقی۔ فوٹس قسمی سے اس سے والدین بہت کہری نیٹ سور ہے تھے۔ ان ہیں سے کوفی بھی نہیں جا گا۔ اردوس بردوس کے لوگ بھی چو کتے مذہوئے۔ اِنہوں نے سجھا ہو گاکسی کا سیستے كا حك يا كلاس فرسش بركر كراد ف كب موسط - ليكن بنكي سمجه كن - يه حركت إنى سيسوا اور أس نے بڑی احتیاط سے کھڑی کھولی اور اندھے سے بیں جھا نکا۔ کچھ لمحول تک نجے سٹرک پردیکھی رہی ۔ اِتی اُسے ایک سائے کی طرح معلوم ہوا۔ وہ ہاتھ ہلا بلاکر آسے بنچے آجانے کے لئے اشار سے کررہاتھا۔ بنگی پھر بھی بے ص وحرکت رہی ۔ اُسے بن گھورتی رہی ۔ یہ وقت طنے کے لئے مناسب نہیں تھا۔ اُس سے می ڈبڈی کی اُنکھ کھل المراس نے کوئی بن کردی۔ یہ دیجھ کرائی کو بڑا دھ کا لگا۔ وہ سٹ پٹا کررہ گیا۔ اب كيا بوسكنا تها ؟ و ٥ كين لمحل تك شخت اضطراب كى كيفيدت بن مديت لا ريا - أس كى سجه بب من بهبن آرہا تھا کو اب کیا کرے! اُسے لیٹ ان بھی ہور ہی تھی۔ وہ یہاں تگ آیای ہوں میں نہبن آرہا تھا کو اب کیا کرے! اُسے لیٹ ان بھی ہور ہی تھی۔ وہ یہاں تگ آیای ہوں ہے؟ اس کی پر تزکیت تواور بھی او چھی تھی۔ سفیف کو بتبھر مار کر توڑنے کی۔ پنکی اُسے بھی معاف بنس رے گی۔ وہ وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ اُسے سیطر صیوں کے پنجلے حقے پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیے گیا۔ وہ بہنے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ وہ بڑی احتیاطیسے بنجے اتر کرآئی تقى - ننايدننگے پاؤں ي إ د ه ليك كر أس سے پاس بينجا \_\_ و ه و اقعى پنكى تقى - ميكن بنتی نے اس کے ہاتھ جھٹک دینے اور تھسپھساکر بولی ۔۔ "تم مجھے کسی روز ہوا کرسی رہوئے! معلوم ہے - تمی ایک بار مجھ سخت موانٹ بلام بی ہیں۔ جھے سے ملنے کاکیب يهى أيك طريقة روكيا تف أي جند بان صد في مسبب التفاسية تم نهين جانتين أج مجه يركياً كذرى! مين في تمهارى فمي أني شرت سيبلي كبي نهين محسوس كي تقي - بين ابني تركت پرسترمنده بول في البيا نبين كرنا چاہئے تھا۔ ليكن ابتم جھے وور وورمت ر ہا کرو ۔ بھے سمھنے کی کوسٹسٹن کرو ۔ چھسے دن میں ایک بار صرور مل لیا کرو۔ بلیز!"

کھوٹ الدکرے وہ اُسے اپنی با نہوں ہیں ہے لینے ہیں کامیاب ہوگیا - دولول وہاں سیر صول کے درمیان بیٹھ گئے ۔ ایک دوسرے سے لیٹ کر ۔ اس نے پی کو یہی الدائی ہے تا بی سے چمااور باربارالیا کیا تو پنی دم گئت سے گھرائی سے الگ ہوگئی۔

"لیسی این ہے ہو جو کا در باربارالیا کیا تو پنی دم گئت سے گھرائی سے الگ ہوگئی۔

"لیسی این ہے ہے ہو ڈورسالیہ - بھر اس کے کان پر اپنا مذر کھر بولا ۔ ، "تہیں الفارے ہے جا وہ ہو ہو دوسالیہ - بھر اس کے کان پر اپنا مذر کھر کو لا اس کان خور کے اس کے کان اور وں ہے اس کو کا لا کان خور الفر سے بعد الموری ہوگئی ہو اور ہوگئی ہو اور ہو جا دی ہو ہو گئی ۔

مرسی الیسی ہوگی اور المحک کو آست سے بولی ۔ ، سیم اس سے اسکوٹراسٹارٹ کرے مت سے جا نا۔

بھر فردا جھک کو آست سے بولی ۔ ، سیم اس سے اسکوٹراسٹارٹ کرے مت سے جا نا۔

بھر فردا جھک کو آست سے بولی ۔ ، سیم اس سے دورجار ہا تھا تو وہ اس بات سے بو منوٹ کے مسرورت کو گئی ۔ اس کی دن ہو کی جو شوری ہو گئی تھی ۔ اس سے ہو منوٹ کی مسرورت کو گئی ۔ اس کے ہو منوٹ کو سے میں موردی ہو گئی ہو گئی ۔ اس سے ہو منوٹ کو سے بو منوٹ کو سے بو منوٹ کو سے میں موردی ہو گئی ہو گئی ۔ اس سے ہو منوٹ کا میاری خور نے بولی کو ہیں ہو گئی تھی ۔ اس سے ہو منوٹ کو سے بو منوٹ کو سے بو منوٹ کی ماری مٹھا سی موجودی ۔ اس کی دن ہو کی جو سے بو کی تھی ۔ اس سے ہو منوٹ کو سے بو منوٹ کی ماری مٹھا سی موجودی ۔ اس کی دن ہو کی تو سے بو بھی تھی ۔ اس سے ہو منوٹ کی ماری مٹھا سی موجودی ۔ اس کی دن ہو کی تھی ۔ اس سے ہو منوٹ کی دوست کو کر ہو گئی تھی ۔ اس سے ہو منوٹ کی دوست کو کر باری خور تا ہو گئی کی ۔ اس سے ہو منوٹ کی دوست کو کر باری خور تا ہو گئی ہو گئی تھی ۔ اس سے ہو منوٹ کی دوست کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے ہو منوٹ کی دوست کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے ہو منوٹ کی دوست کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے ہو منوٹ کی دوست کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے کو کر باری خور تا ہو گئی گئی ۔ اس سے کو کر باری خور تا ہو گئی کی کو کر باری کو کی کو کی کو کی کو کر باری کو کی کو کی کو کو کر باری کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کو کر کو کی کو کی ک

(9/3)

جعسى شا كوردىندراليرك جديدا ينجى براُو دھارش كلب كا طف سے ڈرامت روشن رفنی بیش كیب گیاد بال إندراور ينجی ساتھ کئے تھے۔ سارا بال تما تمائیوں سے مجرا ہوا تھا۔ لیکن انٹرول ہیں بیرد كھ كرانی جران ہواكہ آگے كی قط رہیں ایک سیٹ ہم آپرا مدھوك ہی موجود تھی۔ آگے كی ہرائیک سیٹ سوسور فیے ہیں بیچی گئی تھی۔ اسٹے روپ وہ یقی تاقر ہے نہیں کرستی تھی۔ چونكہ وہ بہت بیچے كی ایک قطار ہی بیٹھے تھے اس لئے اندر فوراً دنجان سكاكہ اپر اسے والی بائی كون كون لوگ تھے۔ اُس نے بنگی كو اشارے سے ابرا مدھوك سے بارے بیں بتایا جواب اپنے دا میں فن كى شخص سے بات كرنے ملكی تھی ۔

بنی نے نفرت سے مذیعیر کہا اور اِن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں عے لیا۔ ڈرامزت مہدے تک وہ اُس کا ہاتھ میں عے لیا۔ ڈرامزت مہدے تک وہ اُس کا ہاتھ کی اور اُس سے کا ن میں جیکے چینے ڈرامے کے بارے میں کا ن میں جیکے چینے ڈرامے کے بارے میں کا نہا کہ اُن کی کہ آ

گفتگوکرتی رہی۔ ٹررا ما واقعی احتجا تھا۔ موضوع اور پیش کٹسے نقط انظرے کام کرنے والول کی اوا کاری بھی معماری تھی اور سیٹ بھی حقیقی لگتا تھا۔ سارا ڈرا مرا یک مکان سے سامنے آبا ڈرٹرے لا ن برہ د تاریا تھا۔ ربتو بیٹ ڈٹ کارول اُس میں ایک ہماتھ و زنٹر کا تھا جے اُس نے بڑی خوبی سے نبھا یا تھا۔

بنکی نے بتایا — " میں بب آئی ٹی کالج میں پڑھتی تھی تو میں نے بھی شیکسپر کے ڈرامے میکبھ' میں ایک جھوٹا سارول کیا سخت ۔ " اندر نے پوچھا ۔ «کیااب بڑی کی ڈرامے میں کام کرنالیت کروگی ؟ "



آفینس بن ایرا مدھوک کی اِ مدر ملہو تراسے ملاقات دِ ن بین کئی کئی بار ہوتی سے وہ اُس کے کیبین بن آکر ڈرکنٹین کے جا تی تھی۔ سیکن اِ مدر نے اُس سے دامودرگیتا کے ساتھ اُس کی دوست کے بارے بین کی کچونہ پوجی اِسٹے اُس کا ذاتی معاملہ ہے۔ سیکن ایک دوست کے ماسی تعلقات کا کڑرنے بہن تو یاس کا ذاتی معاملہ ہے۔ سیکن ایک دونازہ ایک کلب بن موجود دیجو کا اُس کے بارے واقعی د کھوبہنچا۔

رونازہ ایک کلب بین وہ بھی بھی جا نکلتا تھا ۔ بلیر کو کھیلنے اور بیٹر ہینے کے لئے کھی کہی خاص دوست سے ملنے کے لئے کھی ۔ بیلی کی کہائی کو وہ و بال سی تھی ہاں کی کہی گئی اسی مردوز تام کو بین مل سکی تھی۔ اسی کی کھی تھا ہے دوست سے ملنے کے لئے بھی ۔ بیلی کی کھائی کو وہ و بال سے اِپ کی اسی لئے وہ اس کی کھیلتے تھے ہیں وہ بیلی کی کھائی کو وہ و بال سے اِپ کی اِپ کا رہی بیلی کی کھائی کو وہ و بال سے اِپ کی اِپ کا رہی بیلی کی کھائی کو وہ و بال سے ایک وہی ہیں دوسے کھیل سی کھیلتے تھے ہیں وہی ہیں دوسیے کہاں اور تاسش کے دوسرے کھیل سی کھیلتے تھے ہیں وہی ہیں دوسیے کھیل ہیں کھیلتے تھے ہیں وہی ہیں دوسیے کھیل ہیں کھیلتے تھے ہیں وہی ہیں دوسیے کھیل ہیں دوسیے کھیل ہی کھیلتے تھے ہیں وہی ہیں دوسیے کھیل ہیں کھیلتے تھے ہیں وہی کھیلتے تھے ہیں وہی کھیلتے کے بیانا ہی وہ اِپ کی دوار اور فیرائی کھیلتے تھے ہیں وہی کھیلتے کے بیانا ہی وہ اُس کے دوار اور فیرائی کھیلتے کے بیانا ہی وہ اُس کھیلتے تھے کے بیانا ہی وہ اُس کھیلیے تھے کے بیانا ہی وہ اُس کھیلیے تھے کھیلتے تھے اوہ اس سینے وہ اس سینے وہ اِس جانے پر بچور سے کہائے گھیلیے تھے۔ سیس ہی طرح کے کوگ سٹ اُس کھیلتے تھے۔ اُس کھیلیے تھے کے بیانا ہی وہ اُس کھیلیے کے بیانا ہی وہ اُس کھیلیے تھے کے بیانا ہی وہ کہائے کھیلیے تھے۔ اُس کھیلیے تھے کے بیانا ہی وہ کہائے کہائے کہائے کوگ ایسا با اُس کو وہ اُس کھیلیے کے بیانا ہی وہ کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کوئی ایسا با اُس کھیلیے کے دوسرے کھیلیے کے دوسرے کھیلیے کے دوسرے کے کہائے کہ

ورامے کی پیشکٹس کے فور اب ریتو پٹ شرت بھی جلی گئی تھی کی فلم میں کا ) حاصل کرنے سے لئے وہ کھسٹو کے ایک بااٹر شخص کا سفارشی خط بھی لے کر گئی تھی ہؤ کہیں کبھی فلم سازوں کو سوید ردتا تھا ۔ وہ جنگلات کا ٹھکے ارتھا۔ اس کے پاس رویے بیسے ک کوئی کمی نہیں تھی۔ ریتو بٹ ات سے بارے ہیں سب جانتے تھے کہ وہ دامود رگیت کی رکھیل ہے۔ اُسی نے جنگلات نے میں کی ارسے کہرٹن کرریتو کوئیئی جھجوا دیا تھا۔ اب وہ اکیسا تھا۔ لیکن اُس نے جنگلات نے میں کی ارسے کہرٹن کرریتو کوئیئی جھجوا دیا تھا۔ اب وہ اکیسا ہوئی۔ انہیں ساوم مے ساتھ ایک نی او کی کود میھ کائن کے جانے والوں کو زیارہ جرت بہیں ہوئی انہیں سلوم تقايشخص زياده ديرتك بهي اكب لا نبين ره سكتا ہے - و ه كبين مذكبين سے ايك نيا سائقي را مدھوک کواس نے بڑے فیخ کے ساتھ اپنے دوستوں سے متعارف کا یا۔ لیکن وہ اُسے اندر ملبوٹراک ساتھ ملاتے ہوئے جھے گیا۔ کیونکوہ جانت تھا وہ اُس کی اسٹینو ہے۔ مرسی وہ دھیرے سے کہ گیا ۔۔ مردر اصاحب، اس لاک کی جھی ہونی خاصتیں اسی نے دریافت کرنی ہیں۔ اس کی بھی حوصله افزائی کرنا میرا برم دھرم ہوگا۔ " اِنی نے ایراکی طرف کہری نظرے دیجھا۔ ایرا بھی اُسے کچھ کمحول تک کھورتی رہی ۔ بحراس کے ہونٹول برایک بالکی سی مسکر اس سے مندوار ہوئی۔ جس میں و قاراور خوراعتمادی كى حملك مى سى -ا تی نے کاب کے ماحول میں خود کوا فسربائے رکھنا مناسب ناسمجھا۔ اپنے دوستوں سے تووہ بیاں بڑی ہے تکافی سے ملت اتھا - بوں بھی اس نے سرکاری اضرون والى روائتى بُرماس السينے ياس مجى سطكنے تہيں دى تى - ايرا مدھوك كى موجودكى ميں وہ سب كے سائھ بنس بن ربائل كرتارہا - بليركا كلاس باتھ ميں لئے ہوئے يا بليرد كھيلتے ہوئے ليكن و ہ خود کو یہ سوچنے ہے جی باز نہیں رکھ ساکر اس لوک کا اُس کی اسٹینو ہونا کسی روزات پریشانی میں سب الکرسکتاہے ۔ اس کے آفس دالے ایک ندایک دل جان ہی جا بین ع كوده دواول جيم مناه كلب بين اكثرويك من وات ات برك كلب معمولي منخوا ٥ یانے والی ایک اسٹینولنے کسی کی سرسیستی سے کیو نکر جاسکتی ہے۔ وہ بیرمسلوم کرنے کی فرورت ہی بہیں مجیں سے کوار امر صوک کا حقیقی سربرست اُن کا باس بہیں ملکہ دا مودر کبات اندر ملہوتر اکا ہاس تیم اجمال وقی بی ای غلط فہی کا شکا رہوسکتا ہے۔ لیکن اس نے زیادہ سوچنا فروری مذہبی کے سرچھک کراس چنتا کر ذہن سے سکال دیا۔ ہے تھی اپی وا فی زندگی این طور برگذارے کے لئے آزاد ہے۔ ایرا مدھوک کو وہ فود کھی ساتھ ہے کہ

نہیں جاتا ہے۔ وہ کسی دوسر شخص سے ساتھ وہاں جا یا کرتی ہے۔
اس روز اُسے یوا صاکس نفین اُ ہور ہا تھا کہ وہ حضلا فِ عمول بہنت ہچھا کھیں مہار ہا تھا کہ وہ حضلا فِ عمول بہنت ہچھا کھیں مہار ہا ہے۔ ابیدا مدھوک ایک میٹر میر بیٹی اُس کی طرف بڑی دلیسی سے دیجے دہی ہے۔ اُس دن اُس نے دامودرگیت کو بھی اپنے اور کچھ ڈیادہ ہی مہر بان پایا۔ وہ اُس سے لئے دوباد بیئر لے کرآیا تھا۔ جسے اُس نے شکر می کہر ترقب ول کر لیا تھا۔ دامودرگیت جا استا تھا وہ اُس سے اور ایرا مدھوک سے آبسی تعلقات پرتعرض ذکرے میکن ایسا کرنے والا ہیں موتا ہی کون ہوں! اِ ندر ملہو تراز بین اُن اس معاصلے میں بالکل صاف کرلیا تھا۔

(گیاره)

را مس كے بعد توايرا مدھوك كا يمعمول بن كيا . وہ ہر شام كو گھنٹ دو تھنٹے کے لئے دامور گبیت کے ساتھ کلب صرور پنہجیتی تھی - وہاں اور بھی کئی عور تیں جاتی تھیں — ادھیٹر ا ورجوان \_ اور کبھی کھئی کوئی نو خیز رکط کی بھی و ہال دکھائی دے جاتی جواہیے جا ان جواہیے مال باپ ہی کے ساتھ ہو تی تھی ۔ ان سب عور تول سے ساتھ ایرا مرصوک کی دوستی ہوگئی تھی۔ اُن سے مردول سے ساتھ بھی اس کی خاصی ہے سکتی ہو گئی تھی۔ اُس ماحول میں یہ کوئی نہیں دیجھ تا تھا کہ کون می عورت کس مردی بیوی ہے یائس کی محض داستہ ۔ وہاں گو بخنے والے قبقہوں میں ساری اخلاقت سارى كي وبيش دوب كرره جاتى سى - ايرا مرهوك سي وبال كالكريبنسي على - أس ستم قبقے اندرے کا نوں میں برابر سنجے رہتے تھے عمیمیمی وہ کسی بات پراس کے ساتھ بھی برطنی ہے تکافی سے پنس بول لیتی تھی۔ اگر جِرا فن میں وہ ایک د وسرے سنے ساھنے بچھر۔ رەبى جائے تھے۔ ارا کے اندریہ شب ملی دیکھ کرانی کو اب صدمہ نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وہ توسمیشدا س بات کامتمنی رہا تھا کہ وہ کسی آ دمی کے ساتھ مستقل طور برواب ہو جائے۔ لیکن وہ آ دی اُسے ایک داشتہ کے طور پر نہیں، بیوی کے رُوب میں قبول کرتے۔ اسى ما حول ميں كئى الكيول كو استے يسند ميدہ جبون ساتھي مل سكئے تھے۔ وہ چاہنا تف ککسی روز اِس منطے پرایرا مدھوک کے ساتھ سنجب دگی سے بات كے \_\_ اُسے وہ سمحادے كروہ اتنى آزاد تو يقيت سے كركبيں بھى اور كسى كے بھی ساتھ ہر گا اُجاسکتی ہے ۔ لیکن اگروہ ذرا ہوٹ باری سے کام لے، ملکہ قدر جالا کی سے بھی تو کسی اچھے مرد کوا پنے قریب نے آئے ۔ قدر جالا کی سے بھی تو کسی اچھے مرد کوا پنے قریب نے آئے ۔ اندرنے خورتھی ہے کی دوبارغیرشادی سے متعا

کرایا تفا۔ اپنا ایک فرض مجھ کر۔ اور بہ تو قع رکھ کر میں کہ وہ کسی دن اچانک پنٹادی طے ہوجانے کی فرشخری نے کراس سے ہاں آئے گی۔ اُس سے من پر برا ابوا بوجھ تب ہی اُتر سکے گا جسے وہ ابھی تک محسوس کرتا تھا۔ اس لڑک کی زندگی میں مایوسی ہے آئے سے لئے کئی صدتک وہ خود کو بھی ذرقہ دار سمجھتا تھیا۔

را را

ومت وبیت شی سے بیک میں مگے کھیک دوما ہ گذارکردایس آگئ ۔ وہاں سے فالویس کام ملنے میں کا مسیابی تو حاصل نہ ہوسکی لیکن وہاں سے وہ اپنے ساتھ ایک لاجوان مراکھی شاعر بیکنٹھ شولا پورکرکو ھزور ہے آئی جواسٹیج پر فخر راما پیش کرنے کی خاصی صلاحیت رکھتا تھا۔ بیکنٹھ شولا پورکرکی کلاکا ربیوی کا انتقال ہو جیکا تھا۔ اب اُسے اپنی زندگی کی خسلاکو پیرکرنے کے لئے ایک اور یا ذوق بورت کی ھزورت تھی۔ وہ ربیتو بیٹ ڈیت سے چن ربیس چھوٹا

دیتونے لکھنڈ بہنچتے ہی اپنے طفے ہیں سب کو تبادیا تھا کہ وہ جارہ می بہانہ ٹھ شولا پورکرکے ساتھ شادی کرنے والی ہے۔ اس خوشخری کا سب زیادہ گرجوش سے خرمقدم وامودرگیتا۔ نے کیا۔ جیسے وہ واقعی بہی چاہتا تھی کہ رہتو بٹ کرت جارہ کرجوش سے خرمقدم وامودرگیتا۔ نے کیا۔ ایک عوصہ سے اس بات براس سے احتب جے کرمی تھی کہ اب وہ اور مذرت تک اُس کی رکھیں ل نہیں بنی رہنا چاہتی۔ وہ اُسے مجبور کیا کرتی تھی کہ وہ اُسے بیوی کا درجہ دے دے ۔ کیونکو اب وہ اس فراح سے ناجائز تعلق اُس کی زندگی سے تنگ آجی تھی ۔ اُس کی خاطر اُس نے اپنے پہلے شوم مرح خراج کو ایک تھا۔ وہ اُس کے او بی وارٹ کے اپنے پہلے شوم مرح سے انہ کی ارجی دورت کی اجبی روئ کی انتظام بھی نہیں کہ بیا تا تھا۔ واموٹر گیبت کو ایک مراکہ تھا۔ وہ اُس کے اگر جہو وہ عمریس کی مالدار تا جراور آرم کی کا سر مرسب سے جو کہ کا انتظام بھی نہیں کہ بیا تا تھا۔ واموٹر گیبت کو ایک مالدار تا جراور آرم کی کا سر مرسب سے جو کہ تھے۔ میں سے کا فی بڑا تھی ۔ اگر جہو وہ تھی جسے آس کے ایک میں ہے تھے۔ سب سے بڑھے دو وہ عمریس اور کے اُس کے ایک میں جو کہ تھے۔ اور کی میں اگر کے اور کی اور کی میں کی جو کی تھے۔ وہ اس کے ایک کو کی جی تھے۔ سب سے بڑھ سے دو وہ کی میں کی جو کی تھے۔

روسے اس سے ساتھ اور وہ ارسی مت رہا ہوئیے ہے۔ ریتوں ٹرت کے ساتھ وامو درگئیت سے معاشقے کا علم اُس کے کھو الوں کو بھی تھا۔ لیکن کھر بحر پر اُس کا اس ق در دید بہتھا کہ کو ٹی اُسے روک نہیں سے تنا تھا۔ لیکن اُس کی بیوی اُسے اتنی کھی چھٹی ہرگز نہیں دیے سکتی تھی کروہ اُس پر ایک سوت لاکر ہیٹھا دے۔ ابنیاں مجبوری کے بارے میں دامودرگیت نے ریتو پٹرٹ کو بتا دہا تھا۔ لبکن اُسے اس بات کا بھی یقین دلا تار ہم انھا کوہ اُس سے شدید بحبت کرتا ہے ۔ ڈورا ما آرٹس کے میں بان میں وہ اُسے آسی اُن تک بہنچا نے ہیں کوئی کسر نہیں اُن ٹھار کھے گا۔ ریتو بٹ ڈت کو اُس کی میں برایت پرافات پرافات اور اُسے پوراا شاکس تھا کہوہ واقعی اُس پرجان چواکتا ہے۔ اُس کی مراکی خوائن پروک کردیت ہے۔ اُس کی مراکی خوائن پروک کردیت ہے کہی بات سے بھی ایکار نہیں کرتا۔ اُسی کی بدولت وہ لکھنو کے ایک بہت بڑے بطقے میں ایک املی درجے کی آر نشد ہے کے طور پر شہرت حاصل کر چی تھی۔ اس سے اب اس بطیقے کے بین لوگ اُسے باب سے بین دیکھتے تھے۔ اسی سائے وہ اُس سے اب سان کی کے لئے فید کی اُرٹ کے لئے قید کی اُس سے اب سان کی کے لئے فید کی لئے قید کی اُرٹ کے لئے قید کی اُس کے اُس سے اب سان کی کے لئے فید کی لئے قید کی اُس سے اب

ایک دن جب دا مودرگیت کلب سے دالہی پراسے اس کے کھر پر حیور نے کے لئے کے جارہا تھا توریتو ہوئی اپنے کھر ہر کو نہیں \_\_\_ دا مودرگیت نے کہ ہر کر نہیں \_\_\_ دا مودرگیت نے گئے ہر کر نہیں \_\_ دا مودرگیت نے اسے لکھ سجھا یا مگروہ با زیز آئی کا رہیں سے باہر بعکنے سے بی ا دیکا رکرد یا۔ دا مودرگیت اسٹ پٹاکررہ گیا \_\_ اس نے مجبور ہوکر کہا \_\_ ، اجبا تم میرے ساتھ دا مودرگیت اسٹ پٹاکررہ گیا \_\_ اس نے مجبور ہوکر کہا \_ ، اجبا تم میرے ساتھ جلو کر گھرے اندر میں بٹھی رہنا۔ میں اپنی بیوی کو سمھا بجھا کر گھرسے باہر نے آؤں گا تاکہ وہ خود ہی تمہارا سواگت کرے تمہیں اندر لے جائے یہ

وہ کئی گھنٹوں تک گا ڈی کے شیستے چڑھائے اندر پیٹی انتظار کرتی رہی بسر در است کا سناٹا گہرا ہوتار ہا ۔ سرطرک پرساری آ مدور فت قریب قریب فتم ہوچی تھی۔ دامود راجی تک ابنی بیوی کونے کر بابر نہیں سکلا تھا ۔ جس کی اب کوئی اُمت ہی اُسے بہی اُسے بہیں رہ گئی تھی ۔ وہ اپنی ٹرھیا کے پاس پلنگ پرلیٹا خرّا نے لے رہا ہوگا۔ اس اعتماد کے ساتھ کر رہتو کا رہی سے باہر اُکواس کا در واز ہ ہرگز نہیں کھئے کھٹا نے گی۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرسکتی۔ اُس نے اُسے جننی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یں وہ اُس کی عز ت پر کوئی ورسی میں میں سے باہر کا کراہ میں دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یں وہ اُس کی عز ت پر کوئی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یں وہ اُس کی عز ت پر کوئی دولت کی دھی تہرات کی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یہ وہ اُس کی عز ت پر کوئی دولت کی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یہ وہ اُس کی عز ت پر کوئی دولت کی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یہ دولت کی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یہ دولت کی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یہ دولت کی دولت اور شہرت دے رکھی تھی اُس کے بدے یہ دولت کی دولت اور شہرت دی دولت کی دولت اور شہرت دی دولت کی دولت کی دولت اور شہرت دی دولت کوئی تھی دولت کی دولت کے کہ دولت کی دولت کی دولت کی دولت کر دولت کی د

رستو پٹ ڈن کو ایسی ہم ریاسے کا اصاب تھا۔ وہ واقعی اُس کی ساکھ کو کئی نفقہ اِن نہیں پہنچا نا چاہتی تھی۔ نسیکن وہ گاڑی ہے اندر کھی راسے ہے اس سنالے میں کہ بڑی پڑٹی انتظار کرتی رہے گی۔ وہ کھڑکی کھول کر باہر بھی نہیں جھا نک سکتی تھی کہ کرات کی تنہما تی میں ایک و کہا کہے گا ؟ وہ گاڑی حیو ٹر کر اکسے لے اپنے کھر بھی نہیں جاسمتی تھی کہ رات کی تنہما تی میں ایک جوان فورت کا راستے ہیں جلنا اور بھی خطرناک مقا۔ وہ سہمی ہوئی ، دبئی ہوئی کار کی جھیلی مدیلے پر لیٹی چیکے جگے انسو بہان رہی۔ اسٹیج کی ایک نامور آ ریشہ طبی کی اخباروں میں تھوریں جیستی مقیں اُس کی اوا کاری کے بارے میں کالم نکھے جاتے تھے، کیسی مجبوری کے عالم میں اس طرح پڑی ہوئی تھی۔

ر وربان ہے۔
اگلے روز وہ رینو سے ملنے کے لئے گیا تواس نے اپنی ہانگ سین ور بھرا ہوا تھا ہے۔
دیمھ کر وہ اور بھی حیران ہوا ۔ وہ اُس کے ساتھ کلب ہیں گئی توو ہاں بھی توگوں نے آس کی مانگ
میں بھرا ہوا سین دور دیکھ کر حیرت کا اظہا رکیا ۔ اسکن اُس نے سب سے دا مو در گیتا کے سامنے
کہد دیا ، اُس نے اُن کے ساتھ شا دی کرلی ہے ۔ دامو در گیتا ہے نہ اقرار کرتے بنی نہی انکارتہ وہ سے گیا۔ ریتو بیٹ ریت آب بغا وت بر اُتر آئی ہے۔

ریتونے قود کواب ریتو گیتا کہنا شروع کرویا اور کلی ہیں ایک شاندار دعوت دیئے کا بھی اعبان کرویا — دعوت کے روز والودر گیتا غائب رہا — تیکن دعوت ہیں اُسس کے جانبے والے سارے لوگ موجود تھے جن کا استقبال ریتوگیتا اکیلے ہی کرتی رہی۔

ے بات واسے ماری و بورسے بی اس معبان ریوبی ایسے ہی رائ ہے۔ چھ ماہ کے بعد اس نے اسپتال ہیں ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اس نے اسپتال کے دشیر میں بہتے سے ہا ہب کا نام دامو درگیتا ہی لکھوا یا - اس سے ان دولزل کے درمیان سخت ناچاتی میں ابو کئی ۔ لیکن دفتہ رفتہ ان سے تعلقات بھر معمول پرا گئے ۔ دامو در بھراً سے لئے لئے بھرنے ایک سے اس واس کے ایک میں خالے نامیں ویرشہ انا کا



حراه و درگیتاکی دنوں سے کلیے خائب تھا۔ دیتوا ور شوالور کری دکھائی نہیں سے سے ایرا مدھوک شام کو بلا نا خواتی رہی۔ وہاں اس کے جانے والوں کی کمی نہیں تھی۔
اندر ملہوتر اسی بھی کہی انکاتا تھا۔ ان کے در رسیان کھی نہیں داہوتی بھی بس ان کی نظری مال کر وہ جانی تھی۔
ایک رات کو وہ کلب سے باہر نکلا تو اُس کے پیچھے تیچھے ایرا مدھوک بھی بھی کراس کے قریب ہوگئ اور بولی سے در میرانپ جارہے ہیں ؟ "
اس نے ایرا کی طف چرت سے در کھیا ۔ اس طرح کا موال اُس نے پیلے کبھی بنیاں کھیا ہی کہا تھا۔
ایک رائی طف خرار سے اور اسلام کرتے ہوئے اُس نے جواب دیا ۔ " اور جبی ہی کہا تھا۔
سامور کہا تھا۔ ان اور کہا ہے اور کہا ہے اور کہا تھا۔ " وہ جبی کہ کی اور کہا تھا۔ " اور جبی کہا کہا کہا اور اُس کے بیا ہی کہا ہی اور کہا تھا۔ " اُس کے بارے ہیں ہوئے اُس کے بارے ہیں ہوئے تا تھا۔ " وہ جبی کہا کہا کہا کہا ہے بارے ہیں ہوئے تا تھا۔ " وہ جبی کہا کہا کہا کہا تھا۔ " کہا ہی اور کہا تھا۔ " کہا ہی اور کہا تھا۔ " کہا ہی کہا ہے بارے ہیں ہوئے تا تھا۔ " اُس کے بارے ہیں ہوئے تا تھا۔ " کہا ہی اور کہا تھا۔ " کہا ہی خادر کہا تھا۔ " کہا تا کہ کہا تا کہ کہا تا ہے کہا تو اُس کے بار کہا تھا۔ " کہا تھا۔ " کہا تھا۔ " کہا تو اُس کے بارے ہیں کہا تھا۔ " کہا۔ " کہا۔ " کہا تھا۔ " کہا تھا

ا تدریے اسکوٹر کا انجن سن کردیا۔ .. بال ابولو \_\_\_\_تم كياكېنا پاستى بو ؟ ،، ده ابنى پيندك كى د د لال جيبول ميں باكھ وہ کچھ کموں تک بھرخاموش رہ گئی۔ جیسے کچھ کہنااُس کے لئے ابچانک شکل ہوگیا ہو۔ «ارسے بھئی کچھ بت اوُ تو! آخر ہات کیا ہے ؟ « وہ کچھ غقے سے بولا۔ "سرامين أسى كى وحبر سے ايك معيبات ميں مينس كئي ہول -آب سے صلاح لين اندر نے اور زیارہ جرت ہے اُسے سرسے باؤں کک دیکھا ۔۔ کھی تجھیں نہیں مروه آجكا كهين بالبركب بواسي شابد إدكها في نهين ديا بهت دلول ا راوه میری وجدسے کہیں غائب موکیاہے۔ ویسے تو یہ کمد رہا تھا کہ وہ ریتواور شولا ایورکرکو مدھیہ بردلیش سے ایک ڈراما گروپ سے ملانے کے لئے اندو ر جائے گا ۔ وہ لوگ تو نشملہ میں ہیں ان دلوں ۔ اخب ارمیں ابساچھیا ہے۔ سیکن گیت ای ان سے ساتھ مہیں ہول کے جھے پورا وشواس ہے۔،، رد بھر؟ "اندرنے سگریط سُلگانی - "اگروہ کہیں غائب بھی سوکیا ہے توقع ر بین اُی کی وجب ! " وہ کچھ کہتے کہتے وک گئی- بھرالفاظ جمع کرکے بولی \_ .. ابھی زیارہ دن بنیں ہوئے ہیں۔ لیکن ہوسکتا ہے، میں جلد ہی کسی کومنہ دکھانے إندركئ منط تك كرى خامقى مي فيو بابوا كوار اكبا- وه جانت تها ايراايك نه ايك دن اليى مصبت بس صرور تعنس جائے كى - ليكن وہ يہ نہيں جانت القاكروه الي نا دان ٹابت ہوگی کہ کھا حتیاطی مدابیر بھی نہیں کرے گی۔ لئے يہ معيبت ہوتی ہے توتم نے بیخے کے اُلائے ا کھ سوگیا۔ " بیسکتے کہتے اُس سے ہونٹوں سے سکالیٰ ئ ڈاکٹر سے متورہ کیوں نہیں کرمیں ؟" دراكىيلىكس كے پاس جاؤں ؟ انهى كومىرى مددكرنى چلىسے تقى \_ نىكن وہ توبە جرسنة الا الحراب بوت إ " «وه ورتا ہے نا! بہلے جی اس طرح کا ایک واقعہ مجلت چکا ہے - رہتو بیٹ اِت كے ساتھ \_ " إندركا إلى ورشت ہوكيا \_ سے كھے سوچ كر اولا-

"تماس کے کھر کیول نہیں بہنے جاتیں واس کی بیوی کوجا کر ب اور ا "كون اعتب أركرت كا وبأل ؟ اور كيم كيول منزن ديس سے معے! كوف كوف "! 2 USUV. اندرى مجونس فررًا كحفين آكا-وہ روتی ہوئی بولی \_\_ "اب تومیرے لئے مرجانے سے سوا اور کوئی چارہ ہی تہیں اندر کسی ایسے ڈاکٹر کونہیں جانت اتھا لیکن اس نے سن رکھا تھا ایسے کھ کانک کھلے ہوئے ہیں جرکافی بڑی رقم نے کر کنواری لاکیول کے را بارسن ، کرا دیتے ہیں۔ ے بند ہوجانے برست سے لوگ این اپنی گاڑیاں سکال رہے تھے۔ ایرا مدھوک سے وہاں اس طرح کھونے کھوے دوروکریا تیں کرنے سے کوئی چوکتا ہوکرا ن نے بامس عزور آسکتا تھا۔ اس سے رونے کا سبب پوچھنے سے لئے۔و ہال قریب قریب بي يى لوك أن دو يول كوينجا-\_ "اجها احمها ااب چپ بهوجاؤ \_ میں کسی سے پوجھوگ آس مے حبدے ہے۔ لیکن تمہارے پاس فیس دینے کے لئے کچھ ہے؟ " سراکتنی کھے کی فیس ؟ دوسور وپے تومیسے س ہیں۔" اِنْ نے اِسکوٹراٹ ارٹ کرتے ہوئے کہا ۔۔۔ یہ تو بہت کم ہیں۔ تم میرے ويجهي بدي ماوراك مكر ماكر لوجينا بول-" وہ اسے اپنے سے بھے بڑے کرمین رو در برے آیا۔ اُس سے دِل میں اچا تک ہمدوی - این لوکی کارے داس سے دوست سریت رکیورے ساتھ ہوگیا ہوتا توآج وہ اُسی کے بیتے کی مال بن گئی ہوتی ۔ سیکن اس سے غلطرویے کی وجہ۔ اس لوکی کی زندگی تر ایک لیڈی ڈاکٹر کاسائن بورڈ لیگا تہوا دیجی سے اسے ایک دوجیر لیگا کروہ حبکہ موهونڈ کی ۔۔۔ اندر گیا تو اُسے ایک بھرے بھرے جسم والی سالو ٹی لیکن باوقار خاتون ایک میٹر سے سامنے بیٹھی نظر آئی جس سے پاس ایک دھان پان قسم کا شخص بیٹھا تھا۔ دولوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اندرا ورا پراکو دیکھتے ہی اُنہوں نے ہنسنا بن دکردیا۔ اندر اور پر بیٹھنے کا انتارہ بھی کر دیا گیا۔ اندر اور إبرا مدھوک پھے لمحول تک خاموش بیٹھے دہے۔ وہ اُس اُدمی کی موجود

یں کچھ ہیں کہنا چاہتے تھے۔لیٹی ڈاکٹران کی جبجک کا بیب بھی بولی \_\_\_ یگائیں۔ "
یکن اُس کا شوم ور اُ اُس کھ کرہا ہم حیلاگیا ۔۔ ساتھ والے کیبن میں سے کسی لا زائی ہو بیخے
کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لبٹری ڈواکٹر اُن دولوں کی طرف گہری نظرسے دیکھ رہی تھی۔
گے رونے کی آواز آنے لگی۔ لبٹری کو اکٹر اُن دولوں کی طرف گہری نظرسے دیکھ رہی تھی۔
آ خراندر نے الفاظ جمع کرے کہا ۔۔۔ "ڈواکٹر صا دب انہیں ذرا دیکھ یکھیے۔"
آ خراندر نے الفاظ جمع کرے کہا ۔۔۔ "ڈواکٹر صا حب ایس اُگئی ۔۔ ایس اکو اندرى يھوركر \_\_ اور اولى والمجى ببہت زیا وہ دن نہیں ہوئے ہیں۔ تین جینے اُو ہر کچھ دن \_ اور یوزیشن بالسکل ہے ۔۔ ولیوری کہاں کرا سے گا ؟ یہیں آتے رہے گا تود کھ لیا کول۔،، اس نے کھ دوایئ لکھنے کے لئے قلم ہا تھ میں لے لیا۔ اندر ملہوترا کھ لیں ویٹیں کے ساتھ بولا ۔۔ سٹر اکٹر صاحب کوئی ایسا طریقے نہیں ہو کتا لیکن اندراس کے انکارے بدول بنیں ہوا۔ اس نے انی جیب سے کچھاؤٹ نکال کر کے - اور مجراً س کے سامنے میز پررکھ بولا۔ «فی الحالِ مین سومیں - آپ مہر بابی کرسے ان کی پریشان دُور کرد یجئے ۔ « ہوں ہے ۔۔ میں اور کے کھ کرڈ اکٹر کا چہرہ کچھڑم بٹرگیا۔ بولی ۔۔۔ مدہ او خیر تھیک ہے ۔۔ میں میں مجھتی ہوں آپ میں کار مل دلاری کے لیے بھی ہیں لیتے ہیں۔ " ا ب آب بیسافرایش کی دبیرای کردیا جائے کا بین ابھی جاکر گوسے اور ہے آگاہول ۔،، " ہاں \_\_\_ سات سواور ہے کرآئے گا۔ لیکن یہ آپ کی کون ہیں ؟ " اندر نے گھبرا کراس کی انکھول ہیں سیدھے دیجھا \_\_ وہ بھی اُسی پر نظریں جائے ہوئے تھی۔ وروا کطرصاحب یہ میری کوئی بنیں ہیں ۔ بس بہدردی کے طوریرسا تھ حلاا یا ہوں " ڈاکٹرایک معنی خیز تبسیر دکھ اگر ہوئی۔ "مجھ سے کھے چھیانے کی مزورت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی ہو، بیوی ہویا گرل ف پیٹ رخة توبتاناي يركار"

ربيكن واكثرها حب اس سفرق بى كيا برجائ كا- آب كوتوائي كيس سعطلب بی نہیں بہت فرق طرحا تا ہے۔ جب کوئی انکوائری ہوجاتی ہے۔ ہم توائ قسم کے کیس لیتے ہی نہیں 'آپ کو بت ایا نا اگر پر نیتان دیجے کرہی میں راضی ہوگئی کیو بحد آپ جھے ایک شریف انسان نظرائے ۔ کوئی دوسرا ہو تا تر اُسے فورًا با ہرکار است دکھا دیا ہوتا ہ،، إندر تھے گیا۔ بہاں ہراکی کیس کی فیس الگ الگ ہوگی۔ بیٹی کی کھی، بہن کی کھے اور گرل فرنڈ کی بھی بالسکل الگ - اور بیب ال سارے دشتے بھی بتانے پڑتے ہیں ۔ یہ رہت ہی فیرس برطھانے کاضامن بن جا تائے ۔ سے وہ کرس سے اُٹھ کر اسکرین کے پیچھے گیا - ایراابھی ک ایکزامینیشن ٹیپل برلیٹی ہونی تھی۔ خالی خالی ان محصول سے جھت کو تک رہی تھی۔ اُسے اپنے قریب کھڑا دیکھ کراس نے سرگھایا اور آنکھول کے اُسی سونے بن سے اندر کی طرف دیکھنے لگی۔ اُس نے لیڈی ڈاکٹراور اُس کے درمیان ہونے والی گفت گوش لی تھی۔اُ سے پوراا حیاس تھا کواس نے اپنے ہاس کوا یک بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے ۔لیکن اُس سے پاس کوئی دوسرار استہ بھی تو نہیں مقاراس سے قوہ اُس سے کھی نہیں کہتے۔ اندر بھی اُس سے کیا کہتا۔ یہی سوچا ، جب پہاں تک آگیا ہوں تو رِمُفورْ ااور اسکے بڑھ ج میں کیا ہر ج ہے! ایک باراس کی رستان دُور ہوجائے بچروہ راستے پرا جائے گا۔ وہ وہاں سے بسٹے لگا تواپرا مدھوک نے کہا۔ د دیرے پر کس میں سے دوسور وہ لے ایکے۔ آپ کافی بو جھا کھارہے ہیں۔" کین اندر نے اُسے کوئی جواب نہ دیا اور ڈو اکٹر سے پاش لوٹ آیا۔ ڈاکٹر سے ہاتھ میں کا غذات تی رہتے ہے۔ اُر آب ان پر دستخط کرتے جائے۔ حب آپ اپنے پیشندیلے کووالیں نے جائیں گئے تو میں آپ سے سامنے انہیں سے اڑدوں گی۔"
کووالیں نے جائیں گئے تو میں آپ سے سامنے انہیں سے اڑدوں گی۔" اندرے دیکھا، کا غذات میں ایرا کے ساتھ أس كارستة بطور خاو ند لكھا گیا ہے۔ لیکن اس نے کسی تم کے خدیشے کو اپنے آپ ہی سے دکرتے ہوئے سوچا ۔ ان کا غذاری کی قابونی اہمیت بس خفوری دیر کے لئے ہے ۔اس نے چپ پیاپ دستخط کردیے اور کھے چلائیں۔ جب وہ گھرسے روپے نے کروٹانو ڈاکٹراپناکام کرمجی تقی۔ اوراً سے اپراکے پاس جانے کے لئے کہا۔ ایرا آنکھیں بند کئے آپرٹین ٹیبل پریٹی ہوئی تھی۔ اُس کا چہرہ پیسلا پڑگیا تھا۔ اور دہ بے صدفم وراور ہمی ہوئی سی تھی۔ نبیک ایس کے اندرسے گنا ہ آلود خون بہر جانے سے اس سے چہرے پر ایک طمانیت میں تھلک رہی تھی۔ اس نے اندر کی بچاپ سن کر بھی آنکھیں نہیں

کولیں۔

ایران کو کئی جواب بندیا۔

«اس وقت رات کے دوئی جائی ہے۔

ایرا بھرسی خاکو گئی جائی ہے۔

ایرا بھرسی خاکو سے جو جو جو جو جو جائی ہے۔

ایرا بھرسی خاکو ہی جائی ہی ہیں ہے۔

ایرا بھرسی خاکو ہی جو جو ٹر آتا ہوں۔

«دو ہال تو کوئی بھی نہیں ہے۔ «ایرا مرحوک نے انکیس بند کئے کئے دھیے۔

«دو ہالی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ » ایرا مرحوک نے انکیس بند کئے کئے دھیے۔

«دو ہالی ہو تھی ٹو ملک پڑے ہیں ؟

اندر ٹو اکٹر کیاں جا کر لولا ۔ «یں ٹسیسی ملانے کے لئے آپ کا فون استمال کے ایس کی ہوگئے ہوئے کہاں سے خواب دیا۔

اندر ٹو اکٹر کیاں جا کر لولا ۔ «یں ٹسیسی ملانے کے لئے آپ کا فون استمال کے ایس کی ہوگئے گئے۔ " کے لئے آپ کا فون استمال کے ایس کی ہوگئے گئے۔ " کر کی کی میں بیا ہوں! " در المور کیاں جا کر لولا ۔ «یں ٹسیسی ملانے کے لئے آپ کا فون استمال کے ایس کی ہوگئے گئے۔ " کر کے ہوں ہوگئے گئے۔ " ایسے ہول! " میں ہوگئے گئے۔ " ایسے بہال سے ذرا

بنی کو بھی ٹبلالوں کا یسیس اب سوچتا ہول کسی انجیبر اللے نرس کوچن روز کیلے لے اناز یادہ سے ہوگا۔وہ تمہاری زیادہ اتھی طرح دیمہ محال کرسے گی۔ ر ایک کہیں نہیں جائے۔ پلیز اکسی کو ٹلانے کی تھی حرورت نہیں سے مٹیک ہوجاؤں گی۔ جِند ہی روز میں۔ بھرا نے گر جلی جاؤں گی۔ ہ اس سے زیادہ وہ ندبول سے گی۔ اُس کی جانب شکر گذار آئکھوں سے دیکھتی رہی ہے۔ بھراس کراکر قوری اس کے انولو مخوالے ۔۔اور کہا ۔ در دمردے کے میں سینے کر خورت ہمیشہ محفوظ ہو جاتی ہے ۔ اگرم داس ا رہا ہوتو! اور اس کے ساتھ بوری ہمدردی ہی جت ارہا ہو كريقين ہوگيا۔ إِنْ نے جوكي كہاہے وہ وا فقى اپيا كركتاہے۔ يہي سوج كرتو اُس نے گذاشتہ رات کواس سے اپنی بیتا کہر شنانی تھی۔ اُس کی إتن سے ملاقات بنہیں ہونی ہوتی توات تك وه كومتى كىلېرول من ساحلى بونى-اِن فِي سَادُ الله عَمَايِنَا بَا تَعْظِيهِا - "مِن زياده ديرينين نگادُن كارس تعور يس ورکے دے میراأفس جانا فروری ہے ۔ واپسی ریمہاری دوا بھی لیتا آؤل گا ۔" را میری جھٹی کی درخواست بھی لیتے جاہے ۔،، أس نے فود ہی ایرا مرحوک کی طرف سے در نواست لکھ کر اس سے دسخط کرالیے اور اسے ۔ اندرے آفس جلے جانے کے بیب ایرا کو بھرنیٹ نہیں آسکی۔ وہ کیوں کے سہارے بلنگ ے مقصدی اِ دھراُ دھر تاکتی رہی ۔ تربے میں نظرائے والی ہرایک شے کی طف۔ ایک تؤوى بلنگ تھا جس بروہ دراز تھی - د بوارے ساتھ ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر ایک مرور نے والی کئی چیز بن بڑے قرینے سے بھی ہوئی تھیں۔ تب ل ماؤڈ ر، سے باک پر یڈ اور کئی طرح کی کر یمیں - انہی سے درمیان ایک فریم شدہ پورٹر میٹ پنجی کابھی رکھیا ہوا تھا -السام مرسکراس من می میری دلنشیں اوراس کی استحول میں بے بنا، چک تھی۔ ایسی اجس مل محتت ی محتت تھی۔ ہے اوت ، ہے رہا ور دیکھتے والے کو ول گرفت کردینے والی۔ وھر کھڑکیوں رقیمتی ببسٹری کے بردے بڑے ہوئے تھے ۔ ایک تھو سے سے ریک میں کھانس فی کھ دوسری کتابیں اورسے کزین سے ہوئے تھے۔ ایک بڑا ساوار ڈرب تھا، دیوار ك اندرينا ہوا -اس سے اوھ كھلے دروازے ميں سے إتى كى تبشرتيں الميفين ، تيلوندن موط الاكيال وفیرہ لٹکی ہوئی دکھانی رہے رہی تھیں۔ یعے سے حصے میں اس سے تنی بوٹ، چیس اور سنظل رکھے ہوئے تھے۔

اس نے سوچا ، یہ گھرکس قدرم دا نہ ہے! بیپ ان کی ہرایک چیزا کی خوبھورت و وجید لن رکھتی ہے۔ بہال صرف ایک بورت کی تمی ہے جس کی آ مدمتو قع ہے۔ بنکی کا بک اور پورٹریٹ اِ تی ہے پانگ کے سامنے دیوارے یاس ایک ٹرا کی پر رکھے ہوئے فی وی کے او برسح اُہوا ہے۔ واین طرف ایک میزریٹائپ رائیٹر رکھا ہے پهرا چانک اسے دیوار رکست کی ہونی دو پنشٹ گر بھی دکھا تی دسے گئیں ۔وہ انہیں کتنی دیر ت رہی۔ دولال تھا ویرے تھلے کن اول پر سکی کے دسخنط سے ہوئے۔ آرنشٹ کے دسخطائس نے اپنی چھٹی حس سے پہچان لیئے ۔ علالت کے یا وجو دا پرامد ھوکہ کی رس ایا نک تیز ہو گئی تھی ۔اس سے بدن من طاقت محرکئی تھی۔ وة بسترے أله كربہت وهرب وهرب وهرب على بوئى باتھ روم ميں كئى -اسے چكرسا آنے لگا تواس نے دیوار کا سہارا ہے لیا ۔ گرتے گرتے سنبھل گئی ۔ باتھروم میں بھی رکھی ہوتی ساری جیسے ایک مردکی تھیں - وانت صاف کرنے کے بُرش اور کر یمیں -اور تولیہ اسٹیٹر سر للکے ہوئے تو۔ اوراندروئيراوربنيانين -ومال جي ايك بيننگ نظى بونى تقى- دوا ور بينتيت كز كار بيدورس تعي الويزال تقين جويا تھ روم اوربيٹ روم تے درمب ان تقا — اس گھر میں تنہا رہے والامر دایک الوكي سے كتنى ت ريد محبّت كريا ؟! ای گورس ایک ڈرائنگ روم بھی تھا۔لیکن اوج جانے کی وہ ہمت نہیں کرسکی ۔اسے تھکن سى محسوس مونے للى سى - والى آكروه كير بلنگ يرليك كئ - يه بلنگ اتن كاتھا - أسى فياس یہاں لاکرلٹا دیا تھا۔ اس پانگ میں سے اُسے اِنی کی ہی خوٹ ومحوس ہورہی تھی۔ اسے آنکھیں بت كريس -أسيبهال كب تك رہنا ہوكا ؟ إنّ أسيب الكيول في أي ؟ والمودركيت نے اسے کہاں سے کہاں پنجاریا ہے ؟ ان سوالوں کا جواب وصو نڈتے وصو نڈے وہ کھرسوگئی۔ پت نہیں دوکتنی دیزنگ موتی رہی --! اِ نَنْ کَي ٱسِطْ شُن کروہ جا گی - وہ اُس کے دوایش سے ساتھ کوئی ویزہ لے کرائیا سے الین اس سے ساتھ کوئی نرس ہیں آئی تھی۔ بنگی - اُن کی بہال منرور یت ہی کیاتھی اوہ شام تک چلنے پھرنے کے قابل ضرور روجائے كى-شام كوده اب كورب لى جائے كى -أسے يہال سے اپنے كورسى جانا خاہئے -أس فليك يربر كرنبين جواى كے ك دامو دركيتانے كے ركھا تھا۔ وہ ائے گريس اكيلي روكتي ہے۔ جبتک می ڈیڈی اوط کر ہیں اوا تے ۔ اُسے حت مندد مجھ کروہ اُسے معاف کردس کے۔ اب توده أن كے سامنے يہ حمور ك مجى بول سكتى ہے كە أسے درحقیقت كھے بھى بنیں ہواست ا بس ایک وسم سا ہوگیا سقی - وہ اب بھی کنواری ہے! إ النَّ فُ الله الكه مفتد مك والس نبين جانے ديا \_\_\_ دَل مَيْن تُووه دُفتر حيلاجا تا تھا۔ اُس سے بعد ساراووت وہ ای سے ساتھ گذاریا تھا ۔ اُسے طرح طرح کے ٹمانگ اور

الجیل دفیر کو کو اکراس کی صحت بحال کردی کیمی ایک کمے کے لئے بھی اُسے اُ داکس منہونے دیا۔ وہ فو داپنے ہاتھوں سے اپنے اوراس کے لئے بھی کھانا بنا تا تھا۔ اُس کے ساتھ تاکش کھیلتا تھا۔ اُسے فوٹ رکھنے کے لئے مزیدا قسم کے لیلیفے سنا تا تھا۔ اُس کے ساتھ رہ دہی ہونے لگا وہ برسوں سے اُس کے ساتھ رہ دہی ہے ۔ اورای طرح دبتی دہے گی۔ لیکن ایک دن اچا تک ہوئی قرت کوٹا تو ہولا۔

ایک دن اچا تک ہونے اُس کے ساتھ رہ دہی ہے۔ وہ اپنے پروقیسرے ساتھ ہے پورکئی ہوئی تھی۔ آئے میں کا فون آیا ہوئی ۔ آئے میں کو وہ کسی می وقت یہاں آسکتی ہے بیوہ کھی پریشان کی نظر آرہا تھا۔ میں کا فون آیا ہوئی کا اُسے کوئی تہیں تھا۔ یہاں بڑے درہنے کا اُسے کوئی تہیں تھا۔

(پرندره)

ابراه لی هوگ کے چلے جانے کے کھی دیریب پنگ وہاں بہنچ گئے۔ تین بڑے ہے برٹ مختی ویاں بہنچ گئی۔ تین بڑے ہے برٹ مختی اور چک لئے ہوئے ۔ اِنّی نے اُسے برٹ مختی اور چک لئے ہوئے ۔ اِنّی نے اُسے اُس سے ہاتھوں میں تقیالوں سیب بڑی ہے نابی سے اپنے ساتھ لٹیا گیا تو اُس نے جنج کر کہا ۔۔۔ اور می ہاتھ لٹیا گیا تو اسب کھوٹو نے جائے گا۔ بھو اور کھ لینے دو ۔۔ اور ہ اِسب کھوٹو نے جائے گا۔ بھو ا فی نے پھر بھی اُسے نہیں چھوٹرا تواس نے اس کے کاندھے برکا ط لیا ۔ اس کے دانتوں کی چُبھن سے گھراکر اِن پیچے ہے گیا ۔۔ اپنے کندھے کوسملاتے ہوئے اُس کی طرف تُوخ نظوں سے دیکھتے ہوئے یو لا ۔۔ "کتنی تو نخوار ہوتم ؟ پھرکبھی کا ٹا تو تمہارے دا نتہی اکھاڑ وبال بال عجد كئ - تم توسيد بهت سيد عيد! "وه أس كى طف بطب بهار سي ترجى نظر سے دیمیتی ہوئی لولی ۔۔ "بال! مہنی تو ۔"! ردلیکن برسیب کیام مھائے بھرتی ہو؟ " د تمہارے تحفیٰ میں دے خالی ہاتھ آئی توٹم مجھے گھر میں گھسنے دیتے ؟ " پنگی نے ایک حسین اداسے رومٹھا سامند بن اکر کہا ۔ اِتی بولا و م برسب ذرا با مررکھ بھوسے اندر آؤٹو مجلا ادر کھنا میں تہیں کتنے بارے متابول ا مرکم برسب ذرا با مررکھ بھوسے اندر آؤٹو مجلا ادر کھنا میں تہیں کتنے بارے متابول ا یہ کہمروہ آئے بڑھنے ہی والاش کرنے کے اسے روک دیا۔ "بن بس بن ا ذرا فاصلے برہی رہیں ہے مہر بانی کرے سے یہ دیکھئے بن تمہارے لئے کیا "-リッパップーレ أس فايك تصابي سے روى فرى بھورتى سے يك كيا ہوا ايك الحراب ا

محول کرایک بڑے سائیز کا تا نے کا بنا ہوانٹ راج نکالا۔ جے دیجھتے ہی اِئی نٹ راج کے اس عظیم نقص ی نقسل میں نا چنے کا پوز بنا کر کھڑا ہوگیاجوساری کا کنات کو فناکر دینے کے لئے ما الله الما الله والمرت كرول كا \_ " «بال سی ساری سرشٹی کو تب اوکر دیے ہے گئے نہیں بلکدایک نیاب سار تحلیق کرنے کے گئے" روبی تو! "اس نے نٹ راج کو اپنے ہاتھوں میں لے کرایک چھو فی سی میز پرسجا دیا۔ ینی نے دوائے مصلے بن سے بہت سی کت ابیں نکالیں۔ رر یہ ویکھنے \_\_\_ راجستھان کی صدیوں کی تاریخ اور راجستھان کے لوک ناچ اور گبت اور يميرا باني كى مكمل شاعرى اوران سے حالات زندگى 4 يتم تد پوراراجستمان أعمالان مومير علا! "إنّ نايك ايك كتاب كوماته مين كروما-وہ ہنس بلای -ایک جیزاور بھی ہے ۔ شایدوہ بھی تمہاں کیندائے! "اس نے تید لفافے ہیں سے ایک اور ڈرتبر منکا لاک اور اس میں سے سفید دھات کا بنا ہوا ایک گھوڑوا نکا لاہوا گلے پاؤں انکا لاہوا گلے پاؤں انکا لاہوا گلے پاؤں انکا دولان باؤں پر بالکل الف ہوگیا تھا۔ إِنْ أَسِعْول سے دیکھنے لگا۔ بولا۔ دریہ تومہارا ناپرتاب کا چیتک ہے!" " كي مي كهداد ليكن بي تمهارى طرح بالكلب قابوسا! جيس امبي سي بركود بركا -" ر توس اسطرحب قابوسوجا تا ہو ؟ " إِنْ فِي حَمِيلًا لَكُ لِكُاكُم أَتْ يُسْرِيمِ اللَّهِ إِلَّا يا-بیکی مے اس سے برجھ سلے سے سکنے رہے سے پوری مدافعت کی ۔اس کے سیستے پر زورزورسے میال ماریں \_ إدھر أده ملئے كى كوشش كى بعر مجبور سوكر بولى \_ " بيتونىن نو بيم كاط لول كى- كيد ديتى مول-"! إِنْ كُوصِيكُ الْحِيْجَانِ مِي بِهِتِ فُرِدِكُنَا تَفَا - فَاصْ طُورِيورت كَ كَاشْخِ جَانَ سے - چلدی سے الگ ہوگیا۔ بنکی اٹھ کرمیٹی گئی۔ دو نول ہاتھ اٹھا کرانے بھوے ہوئے بال مين اللي- إنى بيني سے بل اس سے ياس ليا ہوائس سے صبح دلاويز خطوط كوسى زود وسا ہوكر ویکھتارہا ۔ اُسے بیکی کے تیزوانتوں کا خوف نہیں ہوتا توقہ بازو بڑھا کرا سے اپنے اوپر ربیکی، کئی روز کے مبدعی ہو \_\_\_ آج تو جی پھرے پیارکر لینے دو! " دنہیں!"اُس نے سختی سے انکارکردیا ۔ لیکن سچر فررا ہی زم پوکر لولی ۔ "تم ہی ہمیشہ مجھ سے بیار کرتے ہو ۔ آج میں تمہیں پیار کروں گی ۔ اپنے گڈے کو!" وہ ہنس پڑی ۔" لیکی شرط یہ ہے کتم مجھے بالکل نہیں جھوؤگے ۔ بالکل انٹیپو بنے پڑے رہوگے "

إنى نے چذبات سے مندوب ہوكر رضامن دى ين سربلا ديا۔ اور چارول شاتے چت ساہو کر پڑرہا ہے۔ پنکی اُس پر تھک گئ ۔ اُس نے اُس کے ماتھے یو، اُس کی آسکوں پر اور ہونٹوں پر آور کھنے بالوں سے بھری ہوئی جیسان پر باربار بوسے دیے۔ بھر خودہی اس کے بازو اسٹ کرانی گردن ہیں جمائل کر دیے -- اورجذ یا ت سے گلو گر گر سنے الی لیے "تم توبالسكل بي جان موكرليك كئ بوسيس في متفور بي كما تقا! "، ا فَيْ كُولُ كُولِ كُولِ الرَّاسِ بِيرِا ا ورأس النه وونول ما زوول من كس كر بولا \_ " الشريت سے سیا رکزنامردوں کا کام ہوتا ہے ۔عور توں کا نہیں ۔۔ انہیں توصرف بیخے کھلانا آتا ہے۔" بنکی نے اس کی ناک کی نوک کو اپنی جلیجہ نکال کر مجیوا اور بولی - میرت بغیر تمہارا دفت کھے کٹ جمیرالو بل بل بہت بے جینی میں گذرا۔" "بہت احیا کا ۔ بالکل بیتہ ی بہیں جلا ۔ درالل ایرامرهوک کے ساتھ ایک أس مے بعداس نے بیکی کوساراققد سنادیا - ایرائے ابارش کا ۱۰ نے گھرسے آکر سفتہ بھرسیاں تیمارداری کرتے رہنے کا \_ جے سنتے بی پٹی مھڑک کراس سے الگ ہوگئ ۔ فرشہ کوری ہو کرعقے سے اولی رمیرے پیمجے تماس چویل سے ساتھ راس رجتے رہے ؟ اُسے اپنے گویں ہے آئے ۔ مفتہ بھرک اُسے یہاں رکھا ؟ میں پوچتی ہول کیوں ؟ اس بات کا تمہیں کیا حق سف ؟ ،، وہ علدی جلدی ابنے بال اور کیڑے درست کرنی ہونی پوچھ رہی تھی۔ "پنکی ، ایس نے ایک انسانی چذہ ہے کے تحت اُس کی تیما رواری کی ۔ اُسے اُس وقت میری ہی حزورت تھی۔ تم بیال ہوتیں و تمہیں تھی بیسپ کرنابط تا۔ تم جانتی ہو ہاری وجہ سے اس کی زندگی میں انتشار آیا ہے۔ "ہے ناس کا زندگی محرکا مھیکنہیں ہے لیا ہے۔ چاہے مرے یا کچے می ہوجائے اس كوا، يركيت كيت وه رويمي يرى -اِ اَنْ كُونِينَى كِ رَوْبِ سِي سِينَ صَدِيم بِهِنِيا \_ وه تورث بوكرا مك تورث سے دُكھ كو كيول نہيں مجھنى ہے ؟ شايد أسے أس كى محبت ير بورا اعتماد نہيں ہے ۔ اسى لئے أس كے اندر صد کاجدیہ زیادہ ہے۔ وہ بہترے اُلے کراس کے پاس کیا ۔ بقرائی ہوئی آ واز میں برلا ۔ میرے دل بن اگر کوئی اور بات ہوتی تو میں تہیں سے تاہی کیوں ؟ میں بڑی آسانے اس واقعے کوئے سے چپاکتا تھا۔ کیانہیں بیبانے اس سے مرف ہمدردی کا اظہار کیا۔ جتنا بھی کرسکتا تھا۔

(سولر)

الحق بہت فق مق كردا مودركيت ائى تمام تركم وروں سے باوجودا يك نيك انجام وے دیا تھے۔ اس نے اپنے خاص خاص دوستوں کی وجدد کی میں ریتو کا ب او بیکنٹھ شولا پورکر كے ساتھ كراديا - أس تقريب ميں إتى بھى مدعوس - وامود رئے ريتو كے كئے تھوڑا ساجہين بھی ساتھ کردیاسے۔ اُس سے کیراو اور زبردات بردس مزارے قربیب خرچ کئے تھے۔ جس وقت ریتوا ورشولا پورکر میولول سے سبی ہونی کارس سٹی مون مٹ نے کے لئے جال کے لئے روانہ ہوئے دامودر کی انکھول سے اکسوروال متھے۔ رہو بھی روتی ہوتی ہوتی جا ہے تھی۔ عیصوہ یے یے اپنے مال باب سے وواع کرائی گئی ہو۔ اس کی گود میں ایک سال کا وہ بجنہ بھی مقل بھے وہ دامودرگیت کاولاد ستاتی رہی تھی ۔ اُسے اب شولا پورکرنے بخرت ی اپٹالیا تھا۔ اُس کے اس اور ام سے ہر شخص ست اٹر نظر آ رہا مقا کی آیک کی آنکھول میں إِنَّى فِي سِنْ سُومُو الله مُوقعد مرسيكي بعي أس معساته بهوتي توكت احصابوتا- ووان لوكول کے روایوں کو دیجھی اور تنجر یہ کرتی۔ جولوگ بعض معاملات میں ہے حد کور ذوق یا بخب اِن وہنیت سے واقع ہوئے سے ، رسوت خورا ورہے اہمان سے اور نماکش پیند بھی۔ وہی ان المول مين عام سطح سے كتنے بلن سو كئے تھے ... بہال بجلا ميں كنول كھلنے كاكوئي تفتور نہاں ہوسکتا، پہال اندھیرے کی کو کھ سے روشنی کی کئی گرن کے بھوٹنے کی امتید نہیں کی جاسکی بیماں بس روں ل کا ایک تری ارہے اور ان کا تفہا دبھی ۔ لوگ اسٹے بڑے ہوکر بھی اچھا کا ماکٹے یں اور اچھے ہو کر شرے سی تابت ہو کتے ہیں۔ اپنے نام و منود کے لئے وہ الیسی باری حرکتیں کر سکتے ہیں جوانہیں بست سطے سے والے کردیتی ہیں ۔ لحول کی اہمیت بہا ل دیکھی جا سکتی

ہے۔ان کے تضاد کو شمصنے اور بہجاننے کے لئے یہاں بہت کھمل جا تاہے۔ ریتواور شولایورکے بیلے جانے کے بعب وہال بطنے لوگ باقی رہ سکے تھے وہ بے تعد اُداكس نظراً رہے تھے۔ اپنی این اُدای كودُوركرنے سے لئے وہ يم كلب ك اندر يطے سكے۔ جہال تامنس اورملیے کی میزیں اور بارے کاؤنٹران سے منتظر تھے۔ اِتی بھی اندر حیلا کیا۔ و مال اس في ابرا مد صوك كو ميك سيموجود بايا - وه مي لوكول سے درميان بيٹي شن رہی تھی۔ اس سے ہا تھ میں شاگئی ہوئی سگر بیط تھی۔ ابارشن سے بدراس نے جوجیٹی کی تھی۔ اُسے اور بڑھوالیا تھا۔ اِنْ کو دیکھتے ہی وہ اُس سے ملنے کے لئے اُکھی دی تھی کداس سے سے وامودرگیت اس سے یاس حاکر کھوا ہوگیا۔ إنّ في أن كي طرف فضمناك نظول سے ديجها كروامودركيتا اس سے سامنے ہاتھ جواركد کھڑا رہا-انتہائی ندامت کی کیفیت جبرے پر گئے کہتا رہا-"آب مجے سوج نے مار کیجئے مہوتراصاحب! میں اُف تک نہیں کردل گا۔ میں اس سراکا حقدار ہول سیکن آپ نے وہ کام کرد کھایا ہے جو کوئی دیوتا ہی کر گتا تھا۔ بی آپ کا ت گزار ہول بس اب مجھ ساف کرد ہے کے۔ والمودركينا كى طرف كيتے لوگ ديجه رہے تھے ۔اس كى نوشا مدىجرى باتيں مشن رہے تھے۔ وہ اُلنسب کی نظر و سیں ایک گرا ہواا نسان مقالیکن وہ اُس کے اس کارنا ہے کے بی معترف تھے جو اُس نے اپنی برسوں کی رکھیل کی سُولاپور کرسے ساتھ شادی کرائے سرا نجام دیا تھا۔ اُس سے تو اِنْ بھی متاثر ہوا تھا۔ اُس نے اس وقت دامود رسے کچھ جی نہ کہا اور بلیے ڈکی میپ زکی طوف بڑھ گیا۔ ایرا مرھوک بھی اس کے ساتھ بے رخی سے پیش نہیں آئی تھی - بلکہ اُسے اِ تی سے معانی الكتة وكي كرسكوا في ريي عي -آج كلب مين والمودركيت كى طرف سے سب كوكوں كوست راب اوركو للد وركو للد وركو الله و ركو الله پلائے جا رہے تھے۔اُس نے کلیے منیجر سے کہد دیا تھے ۔ "آج کوئی جتنی بھی پینا چاہے اُس کا سارا فرچ میرے کھاتے میں ڈوال دیا جائے۔ آج میں بہت فوش ہوں۔ آج میں بہت اُ داس بھی ہوں -آج میری زندگی کا پیبت بڑا دن ہے۔" الق مے دل میں اس مے لئے اچانک ایک نرم گوشہ ب اہو کیا تھا۔ حالا کدوہ اس سے سخت نفرت كرتا تعا- اور اس نے مطیرلیا تھے كواب اس كے ساتھ نبھى مہكلام نہیں ہوگا۔ اِنْ نے بلیمٹر كى اسٹنگ پر جاك ملتے ہوئے آئكھوں كے گوشنے سے دیکھ لیا تھا كہ دامودر پھرایرا سے پاس جابٹیھا تھا اورا پرا مردھوک نے اس سے بلا اجازت آ بیٹیفے پر كونی اعت راض بيس كياتفار



ا يكي رات اچانك إنى ك فليك كالبيل بحدوه اس وقت كرى نين دسويا بوا - ترم كرم بسترين سے سكل كرآ تكھيں ملاتا ہوا دروازے بربہنچا تووہاں اپراكو كھے لير و مجھ کرچیران رہ گیا ۔ وہ شراب ہے ہوئے تھی۔ اُس کے بال مجھ نے ہوئے تھے اور کیروں کی حالت مبی کھیک ہیں تقی وہ إنى سے پالزوں برگر کررونے لگی۔ ومیں بہت سے مندہ ہوں آ ہے ہے ۔ پہلے بھی میری خاطرا کے بہت پر بیٹان ان کھا کی ہے۔ آپ سے سہارے کی مجھے پھر فزورت آپٹری ہے! " ا فی نے اُسے اندر آنے سے نہیں روکا - رات کے سٹا طحیں اُس کے زور زور سے رونے کی اوا راغل سنال سے فلیٹوں میں بھی جاسکتی تھی۔ الدرائنگ روم میں جاتے ہی ایرا مدھوک ایک صوبے پرگر بدی۔ اس کی ساوی کا بلوقالین برکھسٹتا ہواسا آیا تھیا۔ اس کے بلاؤر کی اُدر کی دو مجین کھسٹی ہوئی تھیں حب کی وجہ سے اس كى بعرى بعرى جيماتيون كالدار أبع إر نمايان بوسكة تصرو إلى في اس كى ساطرى كالميوا بعث كر مس سے بدل پر دال دیا ۔۔ ادر سگریف شلکا کر سوچنے لگا۔اس لوکی کی اس وقت کونسی مدد کرے اوال کانشہ اُتر جائے تو وہ اُسے اُس کے کو چیوٹر آئے ۔ ایرا نے بڑی بے سیکنی سے ہائھ بڑھا کرائی کے ہاتھ سے صلکتی ہوئی سگرسٹ لے لی اوراسے اپنے ہونٹول میں دہار لولی -- سبال مجھے دامودر چھوڑ گیا ہے -اسی نے مجود کیا کہ میں آپ ہی کے پاس جاد ک - آپ کی نیکی پر اُسے بہت بعروماہے میں بى - بىسىكوا كى نىكى ير لوسا بى وساب ـ "

الني حالت بين بيب كم به بين ديا - كي المحول تك توده بول بي نبين سكا-أس في اپراكو الني حالت بين بيب كم بهي ديما سقا- كم سے كم شراب بيئے ہوئے تونبین - اب وہ با قاعد كى سے آفس جانے تكی حی ابیت کا م شهک مشاك بى رد بتی تھی - وہ جھتا تھا وہ اس واقعے سے ابعار الکن نار مل ہوجائے گی سمجوار سی سے انسان دھوكا كھا كر بى راستے برا تا ہے - دامود ر گیتا کے ساتھ تو است تعلقات رکھتے ہی نہیں چاہئے تھے ۔ لين معلوم ہوتا ہے وہ ابیت تو ازن پو كو بينی ہے ۔ اگر چواس نے اپراكودا مودر سے دور دورر سے كے لئے بھی تلفین نہیں كی تی ۔ کو بین بین ہے جب وہ اس سے بیہاں ایک مفتد تک رہتی رہی تھی - تب بھی اس نے اسے كول تا بین بین ہی تی ۔ اب بین وہ اس سے بیہاں ایک مفتد تک رہتی رہی تھی - اب بین اس نے اسے خود فیصلہ کو بین کہنا چاہتا ہے ۔ اب بین وہ اس سے بی نہیں کہنا چاہتا ہے ۔ اب بین اس نے اسے خود فیصلہ کرنے کا پورا افتال ہے ۔ اب بین وہ اس سے بی نہیں کہنا چاہتا ہے ۔ اب بین اسے خود فیصلہ کرنے کا پورا افتال ہے۔ ۔

وه سكريك شكاكراس كيسامني ايك معوف بربيجه كيا-

ایدا این آپ ہی اُسے بت نے نگی۔

ایدا این آپ ہی اُسے بت نے نگی۔

ان المروع کردیا۔ بین نے اُسے منع بھی کب اکیان وہ کتنا خدی ہے اور کتنا بڑا چا بلوس اِن المروع کردیا۔ بین کھر بس اکیلی رہتی ہوں تواس نے رات برات اُن المروع کردیا۔ بین کھر کی جا تھے جبح جبری می کو ٹیری اچانک ایس آپ تو جانے ہی ہیں سر اِہیں اُس کے سامنے بھر بارگئ۔ آئ جبح جبح جبری می کو ٹیری اچانک والیس آگئے۔ اگر جبہ این مال باب کے بھری بڑی تھی۔ میرے این اور تو گئا او ساس مقدا اُس کی وجہ سے اپنے مال باب کے ساتھ میرے کے اس کا منعکل ہوگیا۔ وہ بھی سب جبھے گئے۔ اگر جبہ اُنہوں نے مجھ سے بھی مندی ہوں کے اور کہ بالکل نا قابل برداشت ۔ ایس می میرے کے ہیں نا سر اِجب بی طلب در کریں تو وہاں رہنا مال باب کہری خاموشی اختیار کرلیں۔ اپنی اولا دسے کوئی جواب ہی طلب در کریں تو وہاں رہنا مال باب کہری خاموشی اختیار کرلیں۔ اپنی اولا دسے کوئی جواب ہی طلب در کریں تو وہاں رہنا جبی مفیل ہوجا تا ہے۔ وہ جبی کو ایسا کے ایک جواب ہی طلب در کریں تو وہاں رہنا جان کی در پر دریں! درجیکم رنا تو بچھ ہی جا ہیں جا ہیں ۔ ،،

وه إِ جانک دوازل با تقول من حقی آرسیوط بچو طی کررونٹری ۔

دیل بچاہتی ہول، وہ سب کچے بھول جا بین، جنٹ کچھ ہو کچاہے تر میرے لئے بھی جیٹ اسان ہوجا سئے۔ فیم میں بیت کی میں بیت کی میں بیت ہوا کے بھی جیٹ اسیان ہوجا سئے۔ فیم ان سے بیسی اری طرورت ہے۔ ان کی کھوئی ہوئی متبت کی ان کی گود میں بیتا ہوا میرا بچین کتنا سہا و نا بخھا! وہ میھے کتنے بیبارے اپی کہ کر ملا باکرتے سے ااب تو دہ فیمے و سکھنا تک نہیں چاہتے ۔ جان پو جھ کرسر گھا لینے ہیں ۔ جیسے قصور وار میں نہیں، وہ ہی ہول! کتناعجیب لگنا ہے ہے! اسی لئے میں آج آ نس سے نکل سمہ گھرنہیں گئی ۔ کلب جاکر آپ سے ملنا چاہتی تھی ۔ نیکی آج آپ و ہاں نہیں گئے ۔ وہال

مجے وامودر مل کیا \_ میں اس کے سامنے اپنا دکھڑا کہ بیٹی - وہ میرامن بہلانے کے لئے موستی سے ساحل برے گیا۔ وہاں جا کرمیراجی وافقی کچھ دیرے لئے ہلکا ہوگیا۔ گوشی ندی کو بہتا ہوا دیکھ کر مجھ ط اسکون ماتا ہے۔ میں نے کئی بارارادہ کیا ،اس میں کو د جا دُل ۔ اس کی لہروں بن سما جاؤل \_ نب کی ہر بارکوئی راکوئی راکوئی روکاوٹ مبیش آگئ - آج بھی میں اسی کیفیدت میں تعلی لیکن دامود را سے کیمی نہیں سمجھ سے گا - وہ یہ سمجھنے کی کوشٹسٹس ہی نہیں کرنے کا کہ میں کیا سوچتی رہتی ہوں-جب میں نے اُس سے کہا، تم مجھے ہمیں چھوڑ کرا ب چلے جاؤلو وہ جھے اپنی گاڑی میں زبردستی لاد محمہ بہاں نے آبا۔ آپ سے فلید سے سامنے اٹارٹر خیل دیا۔ " یہاں نے آبا۔ آپ سے فلید سے اسٹی اور اِتی کے بالاؤں پی کا کر بیٹھ گئے۔ بھررونے لگی۔ یہ کہ کر ایرا صوفے سے اسٹی اور اِتی کے بالاؤں پی کا کر بیٹھ گئے۔ بھررونے لگی۔ ب كيول، مس ليط بلط كريهين أجاني بهول-! بها ل سے جانے كے بعب عليم کرتی ہوں پھر بھی نہیں آؤں گی ۔۔ آپ کو اور تکلیف نہیں دوں گی ۔ لیکن کچھ عمد لعب دمیر محمول جاتی ہوں۔ میں اپنے آپ نہیں آنا جاہتی توکوئی ووس را مجھے لاکر بیہاں حجوظر جاتا ہے! " اِنی نے اُسے طور اُنگ دمیں بچھے ہوئے قالین پر سونے کی اجازت و بلیں۔ اُسے ایک کی تھی ایک سال اس بر كميل جي لاكرديد بإاورافي كرے ميں سونے كے لئے حيلاگيا-ابرارات مجرسکتی رہی۔ اُس کی سبکیاں وہ اپنے بہتر پر لیٹے لیٹے صنتارہا۔ لیکن اُس نے اُسے مزید دلاساد ہنے کی کوشش نہیں کی۔ اُسے روینے دیا جائے۔ آنسو بہر جائے سے انسان کے اندر کا سیسل بھی دھل جا تاہے۔ وه خود می دات بحرنهین سوس ا - بستر پرنم دراز بورسگربیط میونکتار با ماکت اربااور سوجت ارہا۔ ایک بات اس سے لئے سو ہان رورج بن گئی تھی۔ یہ لوگی اس سے لئے دمتہ داری کیوں بن رہی ہے ، وہ اِس سے ساتھ ہمدردی کرنے سے لئے اور کتنی وُور بک جاسکتاہے ، اُس سے دل

یں ارائے نے نرم گوے کیول بنا ہوا ہے جبکہ وہ اُسے بندی نہیں کرتا ہے!

ا کلے روز ایرا ناسخة کرے اِنْ کے جانے سے پہلے ہی دفتر چلی گئ۔ وہ اِنْ کے لئے بھی است بنا کڑنیب میررکھ گئی تھی۔ اِنْ جِبِ أَضْ بِهِ إِلَوه اللهِ كِين مِن بِيهِي مَا يُبِي كررى تقى -أس نے إِنْ كوآ تا ديجه كر معسلوم ہوجائے گا کو ایرا اُس کے گھر بیں ہے کھٹکے چلی آئی ہے۔ وہ اُسے روکنے کی کوشش بھی نہیں موتا ہے۔ بیٹی کو جب اُس نے ایرا کے اپنے پہاں ایک ہفتے تک کھرانے کی بات سٹا کی مقی وہ کس قدر بھوک اُسٹی تھی۔ اُس نے اُسے بڑی مشکل سے سٹ یا بھاا ور بیرا حساس کرانے میں کا سیا يات كاس في ايوا مرحوك سائق سارى مى روى ايك انسانى نقط زخرسے كا تقى - وه ينكى ی تحت کوایرا مرصوک برقربان نہیں کرسکتا تھا۔ پنی ہی اس کے لئے بہت بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ اگریہ بات بنی می سی جائے تو اسے سارات کون والیں مل سکتا ہے۔ اس سے ول میں می ایرامدھوک کے لئے تھوڑی سی ہمدردی فروریدا ہوجاتی ما سئے۔ کیادہ واقعی ایساس الرسكتی ہے؟ وہ ایک فروری فائیل کے سلسلے ہن ایراکوڈ کٹیٹن دے رہا تھا کہ چیزاسی نے تازہ فواک لاکراس کے سامنے رکھ دی ۔ اس میں ایک خط سریٹ درکپور کا بھی تھے ا بنگی تے بڑے بھالی کا -آس نے لکھا تھا۔
" میں دوسفتوں کے لئے نیتی "مال آیا ہوا ہول ۔ اپنی منگیتر سے بہمال طحیر اہوا ہوں ۔ اپنی منگیتر سے بہمال طحیر اہوا ہوں ۔ ہم دن بھر خوب تھو ہمتے ہیں ۔ تم لوگ بھی آجا کے بہما ور بینکی ۔ میں بینکی کو الگ سے بھی خط لکھ رہا ہوں ۔ فیصلے بورا یقین ہے می ڈیلیری اُسے تہما رہے ساتھ آنے کی اجازت دبیری شے۔

تم دولا ل ہما رہے ہی ساتھ رہوگے ۔ بہت بڑا گھرہے ۔ یار، یہ خط
دیکھتے ہی جل دو ۔ تمہاری وجہ سے ہماری چھٹیاں اور بھی خوشگوار
ہوجا میں گی ۔ دلیٹی اور میں اتوار کی ہمبے کوتم دولوں کورلیپ کر رہے
کے لئے مورٹ نے کر کا کھ گو دام جہنچ جا میں سے ۔ اسٹین بر و دیجو
بیطا، ما ہوس مت کرنا ور دہ تنہاری سٹادی میں کوئی ایسا رختہ ڈال
دول گاکہ بچرمیرے ہاتھ بیر جوڑتے نظر آؤ کے ۔
اچھاسنو! بیں جا نتا ہوں تم میری بہن سے بے پناہ مجت کرتے
ہو۔اس مجت کو ایس جا نتا ہوں تم میری بہن سے بے پناہ مجت کرتے
ہو۔اس مجت کو ایس جا نتا ہوں تم میری بہن سے بے پناہ مجت کرتے
موقعہ دیے رہا ہوں ۔

مع الس أي حادث

خط پڑھ کرائی نے اپنے اندرایک نئی ترنگ محسوس کی۔ وہ یک بیک فوش ہوا مٹا۔ اس کی اس کیفیت کو ایرا نے بھی دیکھا جواس مے سامنے بیٹھی ڈکٹیٹن سے پورا ہونے کا انتظار كررى تى - ايراك طرف دى كوكران سے دل ميں يہ خيال انجوا- آج مرىندركيورسے ساتھ بينى تال والے تھیکی ارکی بیٹی و بیٹی سے بجائے ایرا بھی تو ہوسکتی تھی ! اس کی ذراسی مداخلت سے یہ لولئ کنٹی دورہا بڑی ہے اب آوہ اسر بین درسے قریب کبھی نہیں بہنچ سکتی۔ ر اس کاجی جا ہانچی سے علاوہ وہ ایرا مدھوک کو بھی ساتھ لیے جائے کیکن یہ بالسکل ناممکن تقا- اگرچيه کونی بھي بات بالکل نا مکن کبھي نہيں ہوتي - مھر بھي بيرواقعي نہ مهوسکنے دالی بات متى ينكى اس بات كى اجازت كبھى نہيں دے سكتى تھى - اس نے اپنے اندر ايك بے جيني سى اسے اچانک اس قدر کھویا کھویاد کھ کرایرامدھوک نے پوچھا۔ سرا فيربت توب نا إ،، إِنَّى أُسے كھے نه بتاسكا ـ بس اتناكه ديا \_\_\_ "بال سب طيك ہے - فيح ايك ا کے دیے جھٹی پرجا نا ہوگا۔ سے بندر نے ملایا ہے۔ ،، سربت در کانام مشن کرا پرانے سر حمیکا لیا۔ إنى نے علدى علدى وكليشن فتم كردى -ابنى حيثى كى در خواست بھى أسے لكھوادى جب تک وہ ای در خواست کوٹائپ کر مے ہے آئی، اِن انٹر کوم پرارینے باس سے منظوری ہے حيكا تفا-وه أى وقت بنى سے جاكر مل لينا چا ہتا تھا- انہيں أى وزردا در ہونا تھا- رات كى كارى کل میں سریندراور دلیٹی کا بھ گودام ایکیریس بران کے منتظر ہول کے۔ اُسے گاؤی ہیں .

دېزرولېتن کې کا نا بو کا-ایم، و استفیمی والاتھاکہ سے سیس سے شیشوں میں۔ بنی آتی ہوئی دکھائی دیے گئے۔ كن حول اور بيجه يربال بهوے ، ١٠ رسك كاٹاب اور جنيزينے ہوئے اوركا ندھے سے ايك بيك لشكائے ہوئے \_\_ اُس نے ایرا مرصو کے كيبن كى طرف نكاه بھى دائھانى - جيسے اُسے جان لو تھ كر نظرا نداز كردينا چائتى بولكى إنى كى كيبن مي دەكراتى بونى داخل بولى-درآج تو تعب گوان سے کھے اور مانگ لیا ہوتا تو وہ تھی مل جاتا۔ میں تمہارے ہی ماس آرما تھا " " معباران سے اور مجھی کھے مانگنے کے لئے رہ گیاہے ابھی!" وہ بڑی شوجی ہے اُس ك ميزكے كنارے بياط محى- اور انے بيك ميں سے ایک خط نكال كراس كے سامنے ركھ دیا۔ إنى في يمى ايك خط أس عى طرف رط ها ديا تودولون كول كول كول كرسس يرك -"تو کورکیا خیال ہے ؟" پنگی نے پوچیا۔ ورجدتمها را خيال ب وبي ميرا بي إسان كاجواب تقا- مشروراورقطعي -" ميلي جل كرديز روليين كروا بيل -" " بیرے پروگرام میں یہ بھی سے ال تھا۔ " وقعے کھوٹنا پنگ بھی کرنی ہے ." " بيل تمارى مددكرول كا-" "نبين كيسے ملتى إيس جوك المرال ناكرويتى !" در کچه معاطول بین تم برای صدی بوا، دد خاص کرتمارے ساملے میں \_ ر وہ وونوں صلدی سے بايرفكل

(انيس)

فلينى شال كاسفران اوريني ليك بير توث كوار تابت برا ميدانول كاكرى سے عان پائے کے لئے بقتے وگ بہا ڈول کارُخ کرتے ہیں ان سے چہروں پرائے آب توشگواری أبها تى ہے ۔جب وہ وہاں بہنے تو سرسات ہوئى تقى -برچيز دُھلى ہونى ، نكوى ہونى اور ياكے صات تھی۔ بیاڑ، بیٹر، پورے ، میکان اور مطرکیں - جھیل سے جا روں طرف لوگ جو ق درجوق و لکٹی لباسوں یں گھوستے بھرتے سے - بنی مون سنانے کے لئے آنے والے جو ارول کی نتی او زیادہ تی۔ بنی اوراتی اور دلینی اور سرتدر کی ایسی شا دی نہیں ہو فی تھی سیکن دو ول جوالے ہے اس طرح المحمل التورد الع محديث بير تصريف بي منى مون منائے كے لئے الي بول - انہول نے نینی تال اوراس سے قرب وجوارے سارے قابل دیدمقامات کیمی بیب ل کیمی گھوڑوں پر سوار ہوكرد يجھے - ساتوں جيليں جوايك دوسرے سے كافی فاصلے برتھيں اور او پنجے او پنجے بہاڑوں كے طويل سيلے - چائننا برك جس برجاكر بدرا بهاليانى سالدد تحفاجا سكتا تفا - دور درازى برف سے ڈھکی ہونی کوشیاں دیکھ کر پنی توجیران رہ گئی۔اُسے الیمامحسوس ہوا، اُسے بھی وہاں بھی يهنيخا ہے۔ سی بھي روز ! آج نيس تو كل \_ اُس في اِنْ كاندھے يرسروك كركها مع ایسا لگتاہے وہ چوشیاں میراانتظار کررہی ہیں ؟" یں تبہارے بغیر بھی وہال بنتے جاؤں گی۔ تم میرے پیچے پیچے چلے آنا۔ مجھے ڈھونڈتے ہوئے۔ آئے۔ نا ویں اِنَّ كُوادرزما ده سس بنس میں ذر كھنے كے لئے وہ كھل كول كار بنس بڑى -

تمبارے بغیر کہیں جانے کا قدیس سوح بھی نہیں سکتی۔ پنی نے اپنے میان کی منگیتر دستی کودیکھا تو بہت خوسٹ ہوئی۔ پہالی نقوسٹ والی ىلى در دُملى كالركى تقى وه - بهت بى آزاد خيال اور بهان لذار بعى - سرين ربعى أسى ذات سانعے میں ڈھ لاہوالوجوان تھا۔ اس نے بیکی اور اتی سے درسیان کبھی دیوار بننے کی کوشش نیں کی ۔ اُس نے اپنی میں اور اپنے دوست کو ایک دوسرے کے اور زیا دہ قربب ہونے کے موا قع دیے جس طرح کے موقعوں کا وہ خودستانتی تھے ۔ وہ دوسروں کے سامنے دلیتی کو د بدح لیناه راسے بیا ر کرنے بین کوئی ججک نہیں محسوس کرتا تھا۔ اُس نے اِتی کی بھی اسس سنے میں ہمیشہ وصلهٔ افزائ کی۔ یہ دیم کر پیکی کو بڑی حیرت ہوتی۔اُس نے اِن کے کا نامی در ہے۔ دیوں <u>سپیم کرشن</u> نے اُس کی بہن مجھدار کو اغوا کر لینے کے لئے ارجن کی مدد کی تھی -ایک لمبی قدت سے بعث لیں نے یہ بھانی دیکھا ہے جو تمہیں کیسے کیسے نہیں اکسا تار ہتا ہے! " ایک جنگل میں وہ بچاروں شیب کی دُھن پر ناچ رہے تھے۔ آتی نے ناچنے ناچے ا جانک ا سے میکو کرسرسے اوپرا کھ البنا جا یا تو وہ اس سے ہا تھوں پرسے کو دگئ اور بھاگ سکلی ۔ إِنَّى اُسے بكوائے كے ليے يہ سے ما كا توسكى كومنسى سے فردار ول كے ديتے اپنے بھائى كى اوازستان دى-د. اِن اُسے بیرولو- تمہاری مرتی کہیں جانے نریائے۔،، وه كفنه حبكل مين احبلتي بهوني معب التي جلى جار بي تقى - إنَّ ايك ما برست كارى كي طرح اس کے تعاقب میں بھا کا حلاآ رہا تھا۔میلوں تک تھنے بیٹروں کے درمیان پہاڑی راستوں يراس طرح بهاكن أسے احت الك رما تقا-أس في فودكو سي مح ايك برتى تصوُّد كرليا - اور طے کیا وہ اپنے تکاری سے ہاتھ بنس آئے گی جائے کے تھی ہو۔ وہ اُسے تھ کا تھ کا کرانے گی ۔ ایکن إتی اس سے بھی جالاک بکلا - ایک اور راستے سے ہوکر اسے جا دبرجا - دونوں گھاس يركر روے -ايك دوسرے سے متحر مُتھا ہوكر-وہ إتى كى مفہوط بانہول كى مُرفت ميں بہا ہو يكى مقى- بأمكل بياب - وه ايك جوكي جالزرى طرح أس كى بوئى بوئى لزح ليف سے در بي تفا - اور كونى جارا فدو يجھ كر بنكى نے مزاحت ترك كردى - كىكن أسے بڑے بنیا رسے ، بيكارہ بچكا راكر " ابھی صبرے کام لومیرے گڈے! میں تمہاری ہی تو مول - کہیں بھاکی تھوڑے ہی جارہی ہول "



اور یکی کواس نے لکھٹو بہنیا دیا۔ اِئی کے فلیٹ کے سامنے ۔ اُس وقت رات سے آگھ نجے رہے تے۔ یہ بیکی کی تحریر تھی کدوہ کے دیراس سے فلسط میں رہ کو کھا نا بنائے گی - دو نوں مل کر کھا نا کھا بین گے-أس كيداني أساس كرينادكا-وہ اپنے فلی طے پر مہنی ہے کے سیر عیاں جراسے تو انہیں و ہاں بہت سے لاکو ل کی موجودگی كا حساس بواجس روز إتى نيتى ال كے لئے روانہوا تھا ایرام هوك و بلس تقى -اس نے كہاتھا وامودر كيت أس سے بخارك الك مكان كابت وبست كرر بائ -مكان فيتي اى د وأسى ملا سنتقل ہرجائے گی۔ اسکن وہ ابھی کے اس کے فلیٹ میں مقیم تھی۔ اُس سے ساتھ دا مود رکیتا کے علامہ مکی اور وك بي تے مرداور ورتين - وہي سب جو برروز كلب بن نظرات سے و مب درائل روم مل بیٹے۔ کوئی بلیدفارد میھ رہے تھے۔ اور وہ سے اب سی بیٹے ہوئے تھے۔ اس پروگرام کا استمام انبوں نے اِن کے لئے دروازہ کولا لو وہ سب سے سب اُسے ہم عریاں نظرائے -عور ملی آد جاک بھاگ کردوسرے محرے بی جا چھییں لیکن مرد بڑی ڈھٹا نی سے سنتے ہوئے اس کے سامنے الحاف كرك درست كرت لك بنی منظرد کھ کرسٹشدرر ہ گئ ۔ ان اوگول کے نے بس ایرا مدھوک کودیجھتے ہی اسس کی م منكوں میں خون اُس آیا۔ وہ الطے قدموں كھرلوط كئى۔ إِنْي شمے لئے اُسے روكنا نا مكن تھا۔ وہ خود ب حديريتنان تفا-ايراف أس ايك اورسخت صدم بينيا يا نفا- أسے ايسى تركت بنيں كرنى چاہیے تھی۔ لیکن اس کے لئے وہی دامو در گیتا ہی ذہر دار تھے۔ وہی اُسے غلط راستے پر دالتا جاربا مقا- وي ايراكي كمزوري بي بن گيا مقا-اس روز رتی نے بیسلی مرتبہ زیان کھولی اور دامودرکو گرسے ان سے پرطہا۔ راً لو کے سطے اتم این حرکتوں سے باز بنیں آوے! " إنى نے أسے كے منزيراك زور دار تھ بھى جواديا -أس كے دل ميں دا مودر كے فلاف ایک عرصہ سے دبی ہوئی نفرت یک بیک اُمجراً تی - دوسرے لوگ تو اُسے اس قدرعفرب ناکے دیا ویکھ کہ جلدی جلدی کھسک سے ۔ وامودر معی وہاں سے جانے سگا تو اِتی نے ایرا مدھوک کی طف اشاره كركها-رراسيهان چور کرکول جارے ہو ؟ لے جاؤات بی اپنے ساتھ ! ،، يشن كركيت برس وطاني سے سنستے ہوئے بولا \_\_\_ مہرتراصا حب ایہ آ ہے ،ى ے یاس رہے گی۔ سیاسی قرا کررہ جاتی ہے!" يد كبدكروه چل ديا- ايرا ديس كوسى ربى- مندير دويون با ته ركه كرسكى بوئى-اِتَى كاجى جا با اسے وصا و ہے كركم سے سكال دے - سے جاكر سوك ير تعينك

دے -اب اُس کا بہم ایک علاج رہ گیا ہے۔ اب وہ اس کی زیادہ ہمدردی کے لائن ہیں رہ گئی ہے۔ اُس نے خوب مجھ لیا ہے -اچی طرح دیکھ لیا ہے - وہ اُس کی حدسے بڑھی ہوئی ہمدردی کواس کی کمزوری میں میں نگی ہے -اس لئے بار باراس کے پاس اوٹ آئی ہے۔ یہ اُسس کی محض مکاری ہے -

وہ کچہ دیرتک خامون کھوا اُسے طیش مجری اُتکھول سے دیکھتا رہا۔ ایرائے سسکتابند کردیا تھا لیکن اُس کی اُنکھول میں اُنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ بھی خاموش کھٹری اُس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اُس کی اُنکھول میں حد درجہ تأسف اور ندامت کی کیفیدت بھی تھیا۔

ان کی اب اِن اُس کی ہے سی سے متا تر ہونے کے لئے تیار نہیں ۔ جو کچے وہ سوح چکا سے اُس کا علی اظہار سمی کر دستا چا ہتا تھا۔ اُس کی ترکتوں سے اُس سے اندار جو بیزاری بیب را

ہر جگی تھی اُ سے اُپراکو تھی جان لین اچاہئے تھا۔ نیکن وہ اُس سے کی کہے بغیر صوبے پر مبٹیے گیا۔ اُس کی طرف سے منہ کھیے لیا۔ اپرادھوک نے باہر جائے کے لئے قدم بڑھائے۔ سیکن دروازے تک بہنچ کر اُک مئی۔ دروازے سکا ایک پیٹ کھول کر جھالنکا۔ باہر گھی اندھیراتھا۔ تجہزات ناٹا تھا۔ دور دور تک ایک بھی نفسہ اُس تا با جا تا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

ایک آش نے دروازہ بٹ کردیا۔ اُوروایس آگئ۔ اِنْ کے ساعنے ایک صوبے برسے ایک آش اُٹھا یاا ورفرسٹ پربیجے قالین پرر کھ دیا۔ پھڑس پر ماسٹ ار کھ کرا و ندھی لیے طبخئ -د و لازل اِنْ وَوُلَا اِلَّهِ اِنَّهُ: حَدُّ لِکِ

اِنْ نے اپناتمام ترغفہ ساری نفرت بٹری شکل سے دباکر اُس کی طرف دیکھا۔ اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اس کا اُس کے ساتھ ساتھ معوفوں کے بیجے بھی کئی بوتلیں اور گلاس خالی بڑے تھے۔ اُسے یہ دیکھ کر دہرت افسوس ہوا۔ اُس لڑی نے میرے گھرکوکس بیدری سے آستعال کیا ہے۔ ا اُسے گھرکی کی قدروقیمت کا کوئی احد ایس بنیس سر د

ہے۔! اُسے کھر کی قدروقیمت کا کوئی اصاب نہیں ہے! وہ وہال سے اُٹھا توا نے بیٹے اور افراف جاتے جاتے اس نے ایک بوتل کوے افتیار نرورسے کھوکر ماردی ۔ خالی بوتل بھی اور افراف کی ہوئی کھرے سے اندرا دھر آ دھر میزوں اور گرسیوں سے محکواتی بھری ۔ حب کی آوازش کرا برانے لحہ بھرسے لئے حیرت سے سرا سے اس کرویکھا۔ جب بوتل ساکت ہوگئی تواس نے ایس اُمنہ بھرکشن میں ڈبولیا۔ ۔ ۔ ۔

(Times)

صبیح اِنْ کی اَنکی کھی تواپرااُس سے بہلے جاگ اُسٹی تھی۔ نہا دھور کون ہیں چائے۔
بنا رہی تھا۔ اِنْ اِن کی اُنکی کھی تواپرااُس سے بہلے جاگ اُسٹی تھی۔ نہا دھور کون ہیں چائے۔
بدا س سے ملنا افروری ہوگیا۔ مقاورہ اُسے بنانا چاہٹا تھا کہ اس میں اُس کا کوئی قصور نہیں ہے
وہ ابراکے سامنے بالکل بے بس ہونا جارہا ہے ۔ وہ اُسے بچلے۔ نہیں تو وہ اپنی جان

سارام فتراسى كيفي من ربا مقا- أس كااب يى با ختيارى جا باكراك بره كراس اى بانبون بس معرب ليكن أس ئے إدھر أدھر چورنظول سے ديما - كوئى أنه جائے وہاں! " وہ أنبول بيكن أنه جائے وہاں! " وہ آ كر بط سن بى والا تفاكر بني نے ا يا نكر كولا يا اللہ ماكر بني نے ا يا نكر كولا يا كولا باكر وہ تفا كى كى . يمرأ سے نظراندازكر ك بنے كام ميں حُرث كئى - أس في كى كى تكھول كى كيفيت بھانپ لى تھى - و ١٥ كى تك بريم تقى -" مجھے کچھ کہنے کا موقعہ دوگی ؟ میں صرف یہ کہنا جا ستا ہوں کرمیرے بارے میں تبہیں کمتی قسم کی غلط فہمی نہیں الون وابي - تم قد جائى بوس مون م بى كوسار كرا بول ... ينكى نے كوئى جواب بنيں ديا -ايك بريق ميں جلدى جلدى اندے بحوار نے لگى -إِنَّا نے اُس كے ہا تھے ہے ہر بن لے لیا۔ "لاؤ، میں کردوں کھ مدور" سرسين دو! "أس فإن مع بالهس برتن لينا جا با اورغف سيولى ، ونهين واس محفح تمارى مدواء ليكن وه يرتن أعظاكروما ل سے ذرا دورس ف كيا - كوكى من ركه كوا اللہ عضف كيا - اور لالا ، ريس محيثا نفا تموين ره كرمبر ساته تفكوا كروكى! مجمت جواب مانكوكى كرمير على من الساس كالمكول بوائم تبين توجابي مقان لوكول كود عكم ما ماركه با براكالتين ليكن تم فودي مجاك كلس!" الله الله وقات میں مہم فور گئی تھی۔ اچا نک میری انہدیت فتم ہوگئی تھی۔ اب سوحتی ہول ، مہمارے ساتھ شادی کر کے بعد میں مصبیحیت انا نہ برطرجائے! ،، دداكري تهين يقين ولاول كرابيا نبين بوكا ، تو إ، ا ورتم ملي على على ماريقين ولا مي بو! " ددلیکن مجھے بالکل ملے انہیں تعادیاں کیا ہور ما ہے!" رجن بوجيئ بول وه اللك تميار على مينجي كيد باست تميار فلي في إلى كهال سط كوي به » إن في في سوچا اب أس ساري بات بت ابى دے ۔ جو كچه بونا رہا ہے أسم بى معسلوم بوجا نا چاہے ۔ سکن وہ فرف اتنابی کھ کا۔ درتم جانی ہو ، تھے اس لولی سے کیوں ہم رودی ہے ؟ میں مجتما ہول رد کو کیم مجمعة بوده میں جی اچی جانتی ہول - " وہ میں کی بات کا طرکر ہولی \_ " محصاس اللہ کا سے اس اللہ کا احساس سے وعی ہوگیا تھا۔ وہ سب کچھاب تمہاری تربان سے اس سی سول - اب اور کنے کوباتی رہ بی کیا گیاہے ؟ دوري مات توسنومري ١٠١ رو فرخات من نے کل رات کوانی آنکھوں سے دیکھا ،کیا وہ تمہارے کھ فی ہوتا جا ہے تھا ؟» د بیجا ترض تمہیں ستانے آیا ہول کواس میں سراکوئی قصور منہیں تھا۔ مجے مسام ہی نہیں تھا کہ

الميرے علي يرسب الور الم الله المح يريقين كرو!" آئ ام سورى! مين ايسانين كريحتى- تهارى بارديار ساسي سيكوني فيعدا كرون تواجعا بوكا -" ادكنبار عساته شادى مكروا" وينكى ! ١ : تم يربات كيد كريسكى بد ؟ يحركه في ايسى بات زبان يرمت لانا تمبين معلى بي تمهار بغرض ایک بل نهن ده سکتا! ۵۰ ريب عمارادكماوا ہے۔ معيروقوف بلانے كے لئے ہے " بنیں نہیں، نیکی نہیں!میرے بارے میں ایسامت سوجد۔ "أسے مسوس سواأس کے اندر کوئی چراجانگ اوس می ہے۔ ر محے الیا لگتا ہے ایس تم سے نفرت کرنے لگی ہوں! کل ساری رات ہیں سونہیں بائی!" .رميري تويهي طالت تقي ... أيانك وبال ينكى كم عي أكى - بولتى بونى-المرات إلى المرك من مات ير حب كرا بور باس ود بال توتهار باه ك چرجا بورى ب ميكيكروه المارى ميس سے كوكرى فكالنے ملكى - إنى اور نيكى ايك دوسرے كى طرف خاموتى سے و یکھے دہے ۔ بی اچا تک اپنی مال سے ساتھ لیدھ کررو بڑی ۔ رہیں می الیلیز! ایمی میری شادی کی کوئی بات نہیں کیجے ۔ "میں السانہیں کرے " الله كما كهدمى ب أو ؟ الأس كى عى حيران موكراني بينى كامنه يكن لكى . در تيرا سرتونهن بيركيا! " بنیں می بلیز! میں نے اپنا فیصلہ لرا کیا ہے - میں اب اس سے ساتھ شادی بنیں کو ونگی -اسے ال جامے می طرح! مِن آب کوسب بنادوں کی بعد میں۔" اس كى بى تفكى بى روكى - جيد أس كى سماه بى كوينى تبين أيابو! بعر طلدى سعبرين المفاكس مے حاتی ہوتی ہولی -ران فم ي محاور سا وون جلدي سع با برآجا دُ- وه لوگ استظار كررس ال پنگی نے اس کے بیمے جاتے ہوئے، اس کی ساڑی کا بلو بکڑ کر کہا ۔ معہال کسی مے میری شادی کی بات مت سیمے کا میں بتال دیتی ہول ۔" او کی کوئی آن آن کو کے چل دی اِن بی اس کے چیے چے جانے لگا کو اس سے بی اس نے کردیا۔ " تم بھی سُن او . . . میراآخری فیصلے ۔ میرے بارے بی بھر کھی مت سو چنا!" إِنْ فَ الله مِن وَعْمِ إِنْ أَنْكُمُون سِي رَكِما -جبكَ يَنْ كَالْكُمِين غَفْف سِي الْوَيْ يُورِيَ الْ

اس سے بیبے اس نے بی کا یہ رُوکی ہیں دیجھا تھا۔ اس بات کا تقور سے بہیں کیا تھا۔ وہ صدی فنرور سے بین بین بات کا تقور سے بہیں تھا۔ وہ صدی فنرور سے بی بین بیار دُلارسے مان بھی جاتی تھی۔ غضے بیں بھی اوہ ہے حد د نکٹن نظر آر ہی ہی ۔ اس نے فراسٹ کی اب وہ ا جا کہ مسکسلا ہے۔ بیما کے کہ اس سے بینے کے ساتھ آگئے۔ اُس کے بار بارو شھے کے اور خود سے رگی کے سارے انداز آن کویا دیتھے۔ لیکن اس بار اس کی شعلہ بار آنکھول سے اُس کا ایک بی ادارہ نظر آر ہا تھیا۔ وہ جو فیصلہ کرچکی تھی۔ اُسے بدسنے کے لئے میں میں سے تھی ۔ اُسے بدسنے کے لئے میں میں سے تھی۔ اُسے بدسنے کے لئے میں میں سے تھی ۔ اُسے بدسنے کے لئے میں میں سے تھی ۔ اُسے بدسنے کے لئے میں میں سے تھی ۔ اُسے بدسنے کے لئے میں میں سے تھی ہے۔ اُسے بدسنے کے لئے کئی میں میں سے تھی ۔ اُسے بدسنے کے لئے کہا تھی ہے۔ اُسے بدسنے کے لئے کئی میں میں سے تھی ہے۔ اُسے بدس کی تھی ۔ اُسے بدسنے کے لئے کہا تھی ہے۔ اُسے بدستے کے لئے کہا تھی ہے۔ اُسے بدس کی تھی ہے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کی تھی ہے۔ اُسے بدل کی تھی ہے۔ اُسے بدل کی تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کی تھی ہے۔ اُسے بدل کی تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کی تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کی تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے۔ اُسے کہا تھی ہے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے کہا تھی ہے۔ اُسے بدل کے کہا تھی ہے۔

منہیں کھ پوچھے کا موقعہ دیے بعیرہ ہا ہر کل آیا۔ اپنی اسکوٹرا شارے کرتے وقت اُس نے ابک باراو پر دیجھا۔ پنکی کی کھڑی بند متی۔ ہی میں سے وہ اکتر جھا نکتی تتی ۔ اُسے ہاتھ ہلاکر و داع کرتی تتی۔ مجھی مجھی بڑی منتوخی سے جیب مدیکال کریا اُسے شھیدیکا دیکھا کر جہڑا دیتی تتی ۔

ا اسے ایسا مسوس ہوا ، آب نزاید وہ بہاں کھی نہیں آسٹے گا۔ ابرا مدھوک اسے نا قابل ملافی منفسان بہنجا جب سے دوہ بن سے قیمتی شف سے محرم ہوگیا ہے۔ اس کے بے وہ خود میں ذمردارہے!

بہنے کر اِتی نے ابرا مرصوک کی طرف بالکل نہیں دیجھا ۔ سیدھا اپنے کیبن کے رہوے ارتبار ڈمیں جا ناتھا اُس سے ساتھا اُس نے فور ا فون بر رابط قائم کیا۔وہ اُس کا منتظر تھا۔ ورمل بس ما نح منظم أفس سينكل رام بول ... شاف کاراً س نے بیلے سے بلوار کھی تھی۔ پیسلے وہ حضرت منے ک اسيرند فرا المحاليااور الوے باروك وأف جل ديا۔ وبال مختلف ريلون لائنوں برن چاول و مگراجن ال سے لدے ہوئے یانج سوویکی موجود تھے ۔ ال سے سارایا راح ہی ہے یا تھا۔ اب صرف دو ہی لائنیں سواری کا ڈیول سے آئے اور جانے کے نے خالی رہ ٹی تھیں۔ اُن مال ل کونے الی کرانے سے لئے ال گورام کے کسی بھی شیڈیا سائیڈنگ میں عگر نہیں رہ گئی سجی ۔ س كرتيكنيك وشوارمال حائل تقيل حجر ملو بي بيرى مال گورام اور فو د كار بورست كاسائي زنگ ملی ہو فی تھی، ایس برای انجن سے بیٹری سے انرجائے سے سارا راست ہی سے سوگیا تھا۔ دوسری واری برخی که ناج کی گاڑ بول کے علاوہ و مال سمین ہے ، کو کلہ، قولا دا ور دیکر سا مان سے کلی لد-ئے کئی ویکن اسی سفتے لکھنو پہنے گئے تھے۔ جن سے سارا یارڈ سے گیا تھی۔ ایک میسرا سبب مجی ا-الک فرسی سیاس بارق سے کارکنول سے ایسے سیاسی اغ اص سے گئے ٹران پورٹ والول ارى دور در مادر در الماد ومول كرن كالوشش كالقي فن من اكثريت مكون كالمع ورسيل اس کاکوں میں دیے کی صورت میں ان کے طرک ملادیے کی دھی دے دی تھی۔اس يرمزارول الك ورائيورول في مرتال كردى تقى حوروندان على كودام اور فرد كار يوري كي سائي انگ

رملوے اس ون نے اسٹیشنوں کو ایک فوری ہدایت جاری کرے دوسر۔

ا ناجى بريال أكارا كادكودامون مين بينيا تے تھے۔

لكينوسے من ميداناج كى بكنك اور مال كا ريوںكى روائكى برروك كادى تى بهر بھى جو ويكن يہلے سے یک سے جامعے تھے اور انہیں مکھنٹوکی جانب روا ذریا جا دیکا تھا انہیں تو کہیں ذہبیں اُ اراجا نا فروری تھا۔ اناج سے مجرے ہوئے ویکن مرکان طریقے سے مختلف شیڈوں میں لگوانے سے لئے إندولہوتراً نے رہل کے عکمے سے خصوص درخواست کی تھی ۔ اس تفصد کے لئے ریلوے سے محکمے نے اس کام سے لئے ایک اعلیٰ اندرشین کردیا تھا۔ وہال دولؤل محکموں سے کئی انسپیمو موجود تھے جوبا رڈ کے علمے کے اسکے معے مارے مارے گھی رہے تھے۔ بیشار بلوے لائنوں برسے گذر کرا ور مال کاڑی سے ڈبول سے رکڑ کھا کھا کر اِتی کے بوٹ گردا لود ہو گئے تھے اوراس سے کروں پر کہیں روغن کے کہیں تب ل کے دیاتے روائے سے افسرسر دار کریال سنگھ کی جی وسی ہی حالے بن ہوئی تھی سیسے ن انہوں نے اس کی پر دا نہیں کی تھی۔ وہ دولوں آیک ڈیٹر کا کویٹر تک مہریث ڈتوں کی لین لین قطاراں سے درمیان کھدستے میمرے جہال جہاں ان جے ویکن رہے ہوئے تھے۔ اُن کا معائین کیا۔ محصوبیف یا راد ماسٹرے میں منظر ارکیبن ہر حاكرت عننگ آپرلسيسن كوهي دي وا يك النجن ال كا رايون كوكھنيت موا دوسرى لائن رك جا في كيان مبت دُوزنک خِلا گب تھا۔ یار او ماسٹرخود مالیک کو ہاتھ مبن کئے یارڈ میں مختلف کھمبول سے لگے لاؤ داسب كون ك ذريع كانا بدل والا اور هندى وكفات والعظ كوبدايات و-ر ہاتھا ۔ و ہاں سے میلوں تک بھیلا ہوا یارڈ، سٹیڈوں پرٹیری ہوئی فین کی جھتبیں اور اسٹیشن کی عمار ی لال لال مرسیاں وکھائی دے رہی تھیں۔ ہرایک بیٹروی ٹر مال کاڑی سے لال رنگ سے ڈیسے ہی دکھا نئ دے رہے تھے ۔ بچوں سے کھدون ان کورج بعیض بغیر جبت سے تعینی کھلے ہوئے و مکینوں میں جنہیں ادھے یا فلید طے می کتے تھے اسٹیل کے معاری معاری کودر ، جادری ، بڑی بڑی شینیں اور کمنے کمیے بائب می لدے ہوئے تھے۔ بعض شینیں بڑے بڑے لکروی سے کر شول میں بٹ تھیں یسی سی فلیٹ برٹر مکیٹراور ملٹری سے جھوٹے ٹرک سجی لدے ہوئے دکھانی ویتے تھے جب عكرا بخن يشطرى سے اُنزكيا تھا و ہال اُسے اُ طھاكر سے بشطرى برر كھنے سے لئے ايك بہت ہى بھادكا كُرِين زور زور سے بقیتے اپنے دانت كتك رہائتھا ۔ بنٹ كٹ كٹ اور اور مصبوط نولادي گراريوں كاس مسلسل كتك است كو ان بنے اپنی ناپہ اور تك بيس مرايت كرتا ہوا محسوس كما اوراچا نك أسے يادآيا، أس في سے است سي نہيں كيا ہے ۔ چاك ايك بیالی تک اس سے صلتی سے نیجے نہیں اُری ہے۔ معرک بیابس اور شھکن سے وہ بالکل نامِقال ہوچکاہے۔ اُس نے سردار کربال سنگھ سے پوچھا ۔ «جب آپ کا سٹا ف کوچائے کی طلب محسوس ہونی ہے تو وہ کہال سے مشکواتے ہیں ؟" ربلوے افسر مجھ کیا ۔ اس کا مدعا کیا ہے۔ وہ نود بھی تھکن محوس کرریا تھا۔ اس کی

وارهی مو نیوں برگرد سے ذرے الحکے ہوئے تھے ۔اس نے بارٹر ماسٹر کی طرف دیکھا جو اُن کے قریب بی کھ<sup>د</sup>انتھااد ران کی باتیں شن رباتھا -أس ني السيال من الما المال الم ہ وحامیل دورموق میں ہے ۔۔ آتا ہوگا۔" إِنَّ نِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بچولدتھ کتا ہوا ساد کھائی دیا۔ ویکٹول سے فولادی سمول سے ساتھ ٹکواتا ، بچھ تا اور پہنوں کے نے نیے سر کر مکلتا ہواسا۔ جب وہ محمد بھر کیا تو اُسے ایک پورٹر آتا ہوانظرا یا۔جب رادرجرے کا اُدھا حقد ڈھا نب رکھا تھا۔ اُس کی ناک در آنکھیں ہی کیاہے سے باہر تقیں۔ وہ دھوئے اور گوسے اس طرح خود کو بچا تاہوا چل رہا تھا۔اُس سے ہاتھوں میں جائے کی ایک المونم کی کیتلی اور کھے لیکا کی ہوئی مٹی سے گلہر تھے۔ اس آدی نے و ہاں تک پہنتے ہیں مزید یا نخے منط کئے ۔ کیبن کی میٹرھیا ل چڑھ ھکراو ہر ب بو ترم کرم جائے بی ہے۔ جب وہ جائے فی چے تو ایک ٹریفک اسے پکویہ تجویزے کر آ باکا لکھ نوکے مشال بين جاراسشيش ايسيمين جهان سائيلنگ كي سهوليات موجد بين عالم بكراكا كوري ملح آباد اوردلادرنگر-وبال ویکن کوئے کوئے کے سے کئے حکیمی خاتی ہے۔ اناج کی ساری کا الر اول کو وہیں جعجدا كرخالى كراياجات تاكي-وہال سے فوڈ كارپوريشن والے سارا اناج شركول سے الحقالے تجویز معقول نتی کریال سنگھنے فون برایتے محکمے سے رابطہ قائم کیاا در مھر جیف یارڈ ماسٹراور بھاروں اسٹیشنوں کے اسٹیشن ماسٹروں کو ہدایات دیدیں ۔ اِ تی نے ا بنے رجیل مبیجرفار وقی سے بات کی ا در ٹرک ڈرا ئبور ل کو پولیس گذر سس سے ساتھ و ہاں جمجوا نے سے ورخواست کی۔ من اروقی اس سلے میں پہلے ہی پولیس کے افسول سے گفت وست س كرماست \_ ببرطال ابك عل عكل أيا تو إ تدري اطمين ان كاكبري سانس لي - أس في ايني آ تکھوں سے دیکھ لیس کر عیر صروری گاڑیوں کو الگ تبیشری پر فوا ل کر شمال میں جا رہے۔ الميشذل كوروان كرنے كے يك يار اولو، نب اركر دي سختے تھے اس ميں سيار تھنٹے لگ گئے۔ او حری جانب آنے والی سواری اورایکے لیے مال کاڑیوں کے اوقات کے ورمسيا في وقفول مِن اب، وزو گرين اسبيشل اسكافريو ل كو مجوايا جا سكتا تها- اب کل سے تنہر میں اناج کی کئی کا خطرہ بالکل قبل گیب سے ا وہاں سے وہ شام کو چھے ہے اپنے آٹس والبس آیا۔ وہاں سوائے ایک چیراسی كاوركوئى نبين تقا \_\_ افتے كبين ميں جاكروه ابى كرسى يركرسا بيرا - أس كا مدن تفكن

سے چرچور مور با عقا۔ جیرای کو بھیج کراس نے ایک رایستوراں سے کھ ایکا تھا کا اسکوایا۔ كروا ور نيسينے سے اس سے كيوے ميلے ہوسكے تھے۔ دفتر ہى ميں منها كا دھورو و نازہ دم ہوكيا۔ اس فدیلی آفس کے بڑے افران دانی دن محری کارگذاری کی دیورے دی اور کامسیانی ی خبرسنانی تووہ بہت خوسش ہوئے - انہیں اطلاع دینا بہت فزوری تھا۔ کیونکدا نہیں ا افسروں نے دہاں سے فون کر کرے فاروقی اور اس کی ناک میں دم کردیا تھا۔ اس نے فاروقی کو بھی مس کے گئے فول کے مطلع کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اُسے ٹما پاکش دی۔ مس نے پنکی تو بھی یا دکیا۔ اگر جداب اس کا تقور اسن را حت بخت نہیں تھا۔ پہلے أسے جب سے یاد کرتا سے اواس سے بدل بی نئی جا ان آجاتی تھی۔ آج شایداس کی طرف الدس برجانے كى وجرسے بى أس نے آئى سخت محنت كى تقى - وہ أسے دن بھر مار دميں سفلات ہواد مکھسکتی تواسے وہ اس کی اذبت بسندی ہی سانام دیتی - اپنے آپ کوسزا دیے کا نام اورابین اما راغقد بھی بھول جاتی۔ آگے برا ھے کراس کا پہسینہ پونچیتی۔ "ا تنازیادہ کام کرنے ے لئے اُ سے وانٹ یلاتی ۔ وہ اُس سے با تھوں کا نرم نرم الس یا کرا بنی ساری مھکن سجول جاآ۔ اس نے سوچا،اس وقت اُسے یچ کی پنگی کی فزورت ہے! وہ اُس سے لئے بہت زیادہ المهيدت ركفتي ہے ۔ اُسے بہال حرور ہونا چائيے تھا۔ اسى دم! اُسے بلانے مے لئے اُس نے آبک فول نمبر یا دکیا ۔ جو پیکی سے آیک پڑوسی سو مقا - وه لوك بني كو فورًا ملا ديية سف - أنهون في أس وقت يمي وبيها بى كيا - بنكى كل آوار شف انتظاراً س نے دھر کئے ہوئے دل کے ساتھ کیا ۔سیکن وہ ابھی تک برہم تھی۔ اِنی بات پر پوری طرح قائم ! دومیں تنہا رہے ساتھ اب بھی بات تنہیں کرد ل گی ۔ بھر کبھی اس تمبر پر مجھے فون نہ کرنا۔ اس وقت میں سرمے باس جارہی تھی۔ بھے آ بنا تھیب س جلد سے حلد کمل کرنا ہے '' اس بیج میں جیراسی نامشتہ لے کرآ گیا۔ جسے اس نے جلدی جلدی زم روارکیا۔ سھر سریت درکوایک طویل خط لکھے ۔ اُسے اُن سارے حالات سے آگاہ کردیا جوا سس پر گذر ملے تھے۔ ایرا مدھوک سے لئے اس سے دل میں جو بمدر دی تھی اس کو تھی اس نے جِعباً يا -اس كئے كماسے اپنے دوست بربورا اعتماد سے - وہ اسے بھی غلط نہیں سے گا-أس كى مددكرنے كے لئے وہ فورًالكھنۇ حيلاآنے گا-خطبوسكرنے مے لئے وہ جي ي او " جل ريا ۔ وس سے وہ اپني قياميكا و كي طف ن كل كيا۔ كور حا ده فوراً سوجا نا بِحاسمًا مُعالمًا ع آرام ك سخت عزورت منى - داخ بجون كساسين والى سطرك برطريفك قريب قريب هم الوجيكاتها . تقور ي ديريه بارش كا يك جين الرجيكا تها يهيكي بولي مظرك سيه أيك عجب ي مهد الهربي تنى ليكن وه ملى كى سوندهى سوندهى خوات بويركر نهي تنى سيت نين كليسي تنى!

وسين الم

انی ا نے فلیٹ برمہنچاتو دکھا ، ابر المدھوک اسمی تک وہیں تھی۔ وہ باتھ دوم سے اُس کی میلی سنٹر بیں آور میٹ اور میٹ اور میں دھوکر باہر مکلی تھی۔ وہ انہیں برا مدے ہیں آر بارٹنگے ہوئے تاریر لٹکلنے کے لئے بالا ھاگئی۔ اُس بیرن ظریٹر تے ہی اِن کو طبیق اُ کیا۔ آگے بٹر ھاکر اُس کے ہا تھو آپ کرنے تھیں داری میں آاکر لولا۔

دیرسب تمنے کیوں کیا ؟ ایسا کرنے کا تہیں کیا تی ہے؟" ایرافا موشی کھڑی اُسے گھرنی رہی - اُسے فورًا کوئی جواب تہیں دے سکی۔ کیکن اُس نے اِلّی سے اِتھوں سے کیوئے ہے لینے کی کوشش هزور کی۔ اِنْ کا لِبِرا جانگ نرم ہوگیا۔ بولا ،

میں نے کہا نا ، یہ سب مہت کیا کرو۔ " گیا۔ جائے ہی بلگا کے برلیٹ گیا۔ ایرا کروٹ السو بھرائے۔ وہ کپڑول کو فرست پر پٹنے کر اندر سطا گیا۔ جائے ہی بلگا کے برلیٹ کیا۔ ایرا کپڑے لٹے کا کرمین ہیں جلی گئی۔ کھا ناشیا دکرنے کے لئے۔ افق بین بدلت ارہا سوچتا رہا ، اس لڑک سے کیڈی پی چھا ٹی طرائے ۔ اس کے ساتھ اس کا کونسا دوٹیں بدلت ارہا سوچتا رہا ، اس لڑک سے کیڈی پی پھا ٹی طرائے ۔ اس کے ساتھ اس کا کونسا درشتہ ہے ؟ لیک ہی گوش دہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے کوئی نہیں گئے۔ اس نے ایرا کی طوف کبھی وسی نظر سے نہیں دیمیا تھا جس طرح عیالت مرد دوسری عدر بول کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ وہ ایسا اول بھی نہیں کرسے گا تھا کہ وہ کسی دوسرے آ دی سے ساتھ جبھانی تعلق قائم کئے ہوئے تھی۔

تقوری دیریس روه ایک برجیا بین کی مانت حلتی ہوئی اس سے تمرے بی داخ ہوئی۔ دروازے کی جو کھ ماری ڈک کردھیے سے بولی۔ مريكانام ورياديا ديا ي.". او ١٥ س طرح ٢٠٥٥ موتي تعيي كرشا يدان اب مي عقف ساس سيواب طلب كركا ميسب قرفيكولكيا ؟ اسكالمبيلك كو تفاي، وہ کئی کموں تک اس سے جواب کی منتظر ہی ۔ سیکن ان نے اسے چھڑکا نہ بھاکو فی جواب ربا ۔ وہ خاصی تیں ویش سے بعد چکے سے اسٹ اور کیوے بدلنے سے لئے با تھواوم میں م - مذباته دهور رئا يا جامه سنا او روائننگ تيب ريجا بينها دواؤل برسى خاموتى سے كھاناكف تے رہے۔ ايرانے كھانا بہت لذيذ بنا يا تھا۔ التھے کانے کی لڈٹ سے سرشار ہوکراس سے جہرے کی کیفیت بدل گئ ۔ سے ن اس نے پیرجی أس سے وَنُ بات نہيں كى - ايرانے بى نہيں يوجي -- سرآب كو كمانا پندآيا ؟ أكر جيد چاہی سی دہ تعریف سے دولول اس سے لئے صرور کہدوے میں لران وولوں کے کھانا چاہے كى الكي الكي أوانين أيا - بر منول سے اچا تك ايك دوسرے سے شكرا جائے سے الك سر ملي كھنك ہي يسدا پوتي دي. ابدائے دیکھا اُس کے جہرے پراب خاصی نرفی بیدا ہوگئ ہے۔ اُس کی نظروں سالک قسم کی معذریت خواہی بھی موجو دہے۔ سیکن پھر بھی اُس کی ہمنت ناپڑی کر پھر کھر سکے۔ وہ فودی آہت "أنُ الم ساری! میں آئے بہت تھ کا ہوا تھا - بہت نریادہ پرایٹ ان بھی ۔ تم جانتی ہوا میں پہلے سے کئی مجت کرتا ہوں انتہاری وجہسے وہ جھسے خون ہوگئی ہے ۔ اُس مے میرے ساتھ شادی كرف صالكادكومائ -" ايراأس كى بأين برك عورسے سنى رى م سى كا تھيں پھر بھراً بئى ليكن اس كانے أنسوكرف نهيں ديے \_ أس ف أس كوئ جواب مى مذديا۔ جب وہ بائد و حدتے كے لئے أسطى تواس في مي برن مي اورانبين وهوف سي الخراس في ا ایراے سے اِق سے دل میں ا جانک ایک عجیب ساکرب بیٹ ا ہوگیا۔ اس کے لئے أس كى المحصول ميں موسے بعدے السوول كى تاب لا نامشكل بوگيا۔ وہ حب ہي۔ السي خامريني سيسى اورمظلوميت ساس كي طرف ديميني توليس سے اندرب پنا ورس يب ابوجاتا عقا - وه يورى سترت سے محوس كرنے لكتاكه أسے يرى عزورت ب-اس کی محرومی کوهرف میں سمجھ کتا ہول ا وراسے بر داشت کرئے کا بین عادی سمی بوتا م رما ہول ۔

وہ اُس کے پیچے پیچے کی بین پولاگیا۔ اُس کے ساتھ کھڑا ہوکر برتن دھونے بین اُس کا ہاکھ بہٹانے لگا۔ سارے برتن دھوئے بنا پولاگیا۔ اُس کے ساتھ کھڑا ہوں جابیٹی ۔ ایک میگزین اٹھا کرد بھے نگی۔ اِنی بھی سکریٹ ٹھی کے بین اور بھی نگی۔ اِنی بھی سکریٹ سکر کی اِنی بھی سکریٹ سالکا کہ لیے بیا اُس کی طرف برخصادی ۔ ایرانے بڑی چرت سے اُس کی طرف دیکھا اور سگریٹ بنول کرلی۔ اِنی نے ہی اُس کی سکریٹ شلکا کی ۔ پھروہ ا بنے کرے بیانگ کی سکریٹ سے بین کرکے پانگ برلیٹ گیا۔ دروازہ اندرسے بین کرکے پانگ برلیٹ گیا۔ اور پی کی ہے بورسے لائ ہوئی کتاب بڑھنے لگا جس سے پہلے صفے پر بنی نے برلیٹ کیا۔ اور پی کی ہے بورسے لائ ہوئی کتاب بڑھنے لگا جس سے پہلے صفے پر بنی نے اپنے بیین سے جلدی جلدی جلدی ہے دی تھیں۔ اپنے بیین سے جلدی جلدی جلدی یہ سطریں گھسیدٹ دی تھیں۔ دو اپنے اور حرف اپنے اور حرف اپنے اور تا ہے ۔ اپنے اور حرف اپنے اور تا ہے ۔ اپنے اور حرف اپنے اور تا ہے۔ اپنے اور حرف اپنے اور تا ہے۔ اپنے اور حرف اپنے اور حرف اپنے اور تا ہے۔ اپنے اور حرف اپنے اور حرف اپنے اور حرف اپنے اور سے دی تھیں۔

المرسيني المرسين

ا بوا حسل هو كي نه اچانك كلب جانا چور ديا عقا- دفتر سے لوٹ كر وہ إِنَّى كَا حَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله كَ كُرْجِ لَى جَانَ تَى - جَهَال وہ اپنے آپ كامقيم ہوگئى تتى - إِنَّى نِهُ أَسِيمَ مَنْ نَهِينَ كيساتھا - اگر جيسہ وہ اُس كى موجود كى كولين زنين كرتا تھا -

اِنْ کی کلب میں حاصر یاں اب بڑھ کئی تھیں۔ وفتر سے نکل کرسیدھے وہیں بہنچ جاتا تھا۔ وہاں اُسے وہی سب لوگ طبختہ جن میں سے کچھ کو وہ پ ندکرتا تھا بچھ کو نہیں۔ وامو در گبیت اُس کے سخت نالب ندیدہ لوگوں کی نہرست میں سے اوپر تھا۔

ابک روزائے دہاں رہے دکھائی دے گئے۔ اُس کے ساتھ اُس کا بتی بگینٹو شو لا پورکر بھی تھا۔

رہتو بہلے سے زیادہ اسمارٹ نظر آئی۔ اُس نے اپن وزن کچھ کم کرلیا تھا۔ وہ فوسٹ بھی تھی اور مطمئن بھی۔ جب تک وہ دامودرگیت کے ساتھ ناجا اُز طور پر والب تہ رہی ہمیتنہ ذہنی اذبہ میں مبتلا نظر آئی۔ اب وہ ایک باعزت ہوی تھی۔ لوگرل نے اُس کے بارے میں بایش بنا نا جھوڑ دیا تھا۔

نظر آئی۔ اب وہ ایک باعزت ہوی تھی۔ لوگرل نے اُس کے بارے میں بایش بنا نا جھوڑ دیا تھا۔

شہری زندگی نئی قدروں کو قب ول کرنے میں تاخیرسے کا م نہیں لیتی ۔ اس میں اُس کے تقاصنوں کا شہری زندگی نئی قدروں کو قب ول کرتے میں تاخی کے لوگ اپنی رائے بیں دخول ہوتا ہے۔ جو آئی تبارے وہ کل احبیت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سماج کے کچھ لوگ اپنی رائے بیر سلتا ہے۔ کے لئے تبیار نہیں ہوئے کے لوگ اپنی رائے انسان اپنی ایک انفرادی زندگی لیس کرنے کا پورا حوصہ لدر کھتا ہے۔ وہ اپنی راہ تلائٹ کرلیت اسے وہ چاہے کتنی ہی دستوار کیوں نہیں۔

المنولا بورکرا گرچه ریتو سے عمریں کھ سال جہوٹا تھا کیکن وہ اس کے ساتھ سبت اتھا۔ اچٹ ا لگتا تھا کیونکہ یہ جوٹری در اصل ا دب اور آرٹ کا سنگر تھی۔ ایک ہی قریبی سلام سے دوان ان ایس میں مل سکئے تھے۔ اُن سے لئے عمول کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ إتى أن دونوں سے بڑی فوٹ دل سے ملا۔ دونوں کے لئے بیرمنگائی۔ آن کے ساتھ ان کے نے ڈرامے کے روجک لے کے بارے میں بائٹن کیں جے وہ فاوی کے لئے تیار - & C-18 ا جانک ریتونے اس سے ایا مدھوک کے بارے میں و مافت کیا۔ " مُنبوتراصاً حب أن كل إيراكها ل ب وبهت و لؤل سے نظر نبين أ في " إِنْ كُواندازه عَاكداً معملوم معلوم معكوا يراكها نب - أس عَكوى والتي والتي دے کے بحائے مرف کندھ اُچکادہے۔ "اجماعيف،آب أى عساته شادىكيرل بين كرية؟" وہ ای تسے موقوع برکوئی بات ہی سے نے تیار نہیں ہے اسکن کوئی سخت جواب دے کر اس کے جذبات کو جروح بھی نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ کیونکوہ جانتا مقار بتر کے دل میں اپنے جلسی و صلے کھائی ہوئی ایرا مدھوک سے لئے ایک سی سمدر دی ہوتو د سے وہ ہیں چا ہتی تھی کرا براجنگ جیسی زندگی ہیں ہے سال بھٹکتی بھرے۔اس نے اُس ک نیک بنتی کوت کی انگردل ہی دل ہیں۔ اور ابنے جہرے پر کوئی تا ترسی کہیں اُ بھرنے دیا۔ یا مکی وقت دا مودرگیت اپنے ہا تھ بیں گلاسس اسٹھائے وہاں آ کرکھ شراہ کیا۔ اس نے دیتو کی تجویز سے واقعی اس نے آئے ہی اس کی تاسی کرتے ہوئے کہا۔ "ملہوڑا جی اگرآ بایراکے ساتھ شادی کرنے کا فیصل کرلیں تواں کاس خرج من برداشت كرف سي كالنار بول -" يەكىنتى يىاتى كوغقىية كىپ - ھىلا كەلولا-الم كونى حذا فى فوصدار بو إلينى سارى الاكيول كاشادى كرائے كاتم نے اللہ كائے كاتم نے اللہ كائے كاتم نے اللہ كائے كاتم سے بوئ ؟" أسى في الله المعالم المن المراب المال المال مع الرحمع مو كن ليكن الله كل سي المراس كرامي والودر مع جبر عيد كالسياب في بين أجرى - ملك وه برى ومالى ومالى المعلى مستحدا مسكرار باسما اور توكران كى طرف بوع في يداندانس ويجه رباسما- إى كالياس واحداي مزيد وكن مشكل بوكيا-وه جلدى سے و بال سے تكل آبا -ا ہے فلیط برجانے کے بجائے وہ ہے اختیار سکی کے کو کی طرف حل دیا۔ ایم سویے بنیرکدو ووہال م اکراس سے کیا کہے کا اپنی نے توایی طرف اے تطبی شیملاسنانیا تھا۔وہ اس سے ساتھ اب کوئی کی بات کرنے سے لئے تیار نہیں ہو سکی تھی۔ اس بات کا أسے بورایقین تھا۔ بھر بھی وہ اُس کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جارہا تھا۔ کیااس برائنی ہے بسی ظاہر رفے کے منے جواس کے جربے رہن یاں رہنے لگی تھی! یا اس کے مال بات سے

ملے سے لئے ۔ انہیں محض سلام کرنے سے بوک اس کا فرض بنتا تھا۔ اسے میں بات زیادہ اچھ نگی۔ مدال میں سیکی سے می ڈیڈی سے آ تواس کا کوئی جھکڑا پ وہ اُن کے فلیٹ پر مہنجاتو دولزل تنہاتھے سے بندرنے انہیں رنگین فوٹو وُل کاایک بیکٹ بھیجا تھا۔ بنکی اوران کی نینی تألّ کی سیاحت سے بارے میں ۔ وہ بہت نوست ہو کرا یک ایک فراد دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دکھا دکھاکریس رے تھے۔ اِنْ تُودِ لِيَحْدُدِينَ نَا تَعْكِورِ لَ كُنبِيعِ نَا كُربِرِى وَرِتْ لِي عَهَا-اَدُا وَإِنْ اِبْرِهِ اِجْعَ مُوقَةِ بِرَاحَةُ بِو- يه ديميوتم لوگول كم كنته اچھا چھے فوٹو آئے الي - العي الحي الك أدى يه سكن دي ركاب -.. مر كور ف كى فولاكول مين سے ايك فولو انكال كردكھاتے ہوئے كيا ... بيا. يہ تم انی نے دیجیا، بیر وہی تقہوریے تقی دہب وہ بھیم تال کی طرف سے ایک نگل میں پیکی سے سکھے ارى مى الله دى منكية وليشى ئاس كھے كوكير عے لينزين قيد كرتے مين جرى فنكارى وكف في على - أس في ينكى كى مى سے باتھ سے تصاویر كاك را بيك ف ليا اور برے وكھي ن سے ایک ایک فولو و میصند رکا ۔ اُن چاروں سے کئی الگ الگ کلوز اُ پ تھے۔ کئی گروپ جی اسٹین پران کا خِرعت رم کرتے ہوئے، کھانے کی میزر، پورے بل ٹاپ کا ویو، گھوروں کی سواری اورجیل میں بوشک کرتے ہوئے : ایک فواڈ میں دلیشی سریندری کردن میں یکھے سے با نہیں ڈال کر کھے دی تی۔ أسعيد فوالوريكه كرياداً يا، وليشى في شيك سع بهي كها تفاكروه بهي الني مجوى كل مين اسي طرح بانہیں ڈال کرکھڑی ہوجائے۔وہ وحرائے ہوئے دل سے اسی فرنوکی تلاسٹس کرنے لگا۔وہ فو کو اسى بىكىت يان موتورتنى- وەينى كى أىنھول ين اپنے كئے بسيار كى يەينا وچىك دىكھىكە میوں سا گیاکہ وہ کہاں ہے ؟ بنکی کی می اسے تصویر دیکھنے ہیں محود مکھ کر او گئی پر کہتے ہوئے۔ ر" بیٹی کواکس وقت تک اُجا نا چاہیئے تھا۔ اِجنع سے اپنے پر دفنب سے اُ اس في المانكار المراي ملك كريولي ... ماناكاكر جانا إنى! آج يبت والله على المناع بور" "بنیں می اب میں جاؤں گا۔ " یہ کہراس نے سارے فوٹو لفائے میں بھرسے والکر بیز ہر رکھ دیے۔ ویت نا تفکیورکری محساتے بیٹے لگائے یائے پی رہے تھے۔ وہجس ا ندازسے

جلدی حلدی کشن نے کر دھواں اُ گلتے تھے اُس سے اُن کی اندرونی بے قبینی کا بیتہ چلتا تھا۔ اِتّی کوجانے سے لئے اُسٹھتا دیکھ کر ہوئے ۔۔ "اجہا ہو تا آج ہم سب کھانے کی ٹیب ل پر جمع ہوتے اور کچھ باتیں بھی کر لیتے!"

ا من نے جاتے جاتے کہا ۔۔۔ « میرسی دن اَ جا وُں گا »! اُن کے فلیٹ سے نیچے اترقے وقت دہ اُن سیر حیوں پر رُک ساگیا جہاں بدی کا اُنہوں نے کئی با راند ھیں ہے۔ دوسرے کو بیار کیا تھا۔ اس نے سے کہ بر آکرا سکوٹراسٹا رہے کرٹے وقت جی اِ دھوا وھو دیجھا۔ نٹیا ید نیکی آرہی ہو۔

اس نے سے کہ کو ایک کے سے لئے بھی ہمیں اُرکے گی اور حلدی حلدی اور جاری کے اور حاری ہوا ۔ شا ید سی ارہی ہو۔
اُسے دیکھ کر وہ ایک کے سے لئے بھی ہمیں اُرکے گی اور حلدی حلدی اُ ویر حلی جائے گی ۔ یا وہ خود اس کے ساتھ کوئی بات کئے بغیرہ ہی ! بھرا سے اس کا طرح کی حافت بھری بایتن سوچنے برندامت سی محوس ہونے فکی اور وہ حلدی سے چل دیا۔
وہ اپنے فلیدٹے بر بہنچا تو اُس سے ول پر بہب اُڑ سا ایو جھ تھا ۔ آج وہ بہنی بارسی سے کو کے سے بینی سے حلے بغیروالیں آگیا تھا ۔ اُس کی والیسی کا انتظار بھی نہیں کیا سے اُس سے دل کے اندر کہیں براحیاس نی دالیس سے دل کے اندر کہیں براحیاس نی دالیس سے دل کے اندر کہیں براحیاس نی دا ست بھی تھا ۔ اُس کی نظول میں اپنی وقعت کم کر لی تھی ۔ اُسے ایسا کو سے ایسا کو بھی ہے والیس نی نظراً تی اُ سے انتظار کرنا بیا ہیں کو نئی تب دبی نہیں نظراً تی اُ سے انتظار کرنا جا ہیئے تھا ۔ بینی کے کہ دویے میں بھلے ہی کوئی تب دبی نہیں نظراً تی اُ سے انتظار کرنا جا ہیئے تھا ۔ بینی کے کہ دویے میں بھلے ہی کوئی تب دبی نہیں نظراً تی اُ سے انتظار کرنا جا ہیئے تھا ۔ بینی کے کہ دویے میں بھلے ہی کوئی تب دبی نہیں نظراً تی اُ سے انتظار کرنا جا ہیئے تھا ۔ بینی کے کہ دویے میں بھلے ہی کوئی تب دبی نہیں نظراً تی اُ سے انتظار کرنا جا ہیئے تھا ۔ بینی کے کہ دویے میں بھلے ہی کوئی تب دبی نہیں نظراً تی اُ سے انتظار کرنا جا ہیئے تھا ۔

بہاں ایا اس کی منتظریقی - وہ کھانا بن چی تھی - دقت کا ٹینے کے لئے اُس کے برلیں سے برلیں سے برلیں سے رہوں کو برلیں سے برلیس کر بہی تھی - اُس نے گھر کی ہر چیز کو جھاٹر پونچے کر جمیکا ادر برجار کھا تھا - اِن کو اُس کی خدمت گذاری ایک آنکھ نہیں بھائی تھی - اُس کے لئے اُس نے ابراسے کروں کی خدمت گذاری ایک آنکھ نہیں بھائی تھی - اُس کے لئے اُس نے ابراسے کمیسی مطالب بھی بنہیں کیا تھا تب بھی کیا تھا تب بھی دہ باز نہیں آتی تھی -جواچھا جھی فی اُپتے

آب كرديت تنى أس كى اليسى مكن ديمه كرأس كاول يسيع جاتا تفا-ايساكام توكم كى خاد مائين كرتى ہیں یا پھر بیری۔ جس لاک کے ساتھ اس کا کون رائے ہے بہیں ہے ۔اسے وہ اپی خدمت کا ت كبول دے كس الساق نهن اس طرح خدمت كركر كے وہ دھرے دھرے اس كے دل ير تبعث كراين كاخواب ديجورى يو! بيكن دوأ سے اس طرح بالكل نبيں جابتا ہے۔ اس انظر سے بھی نبيں د کیتا ہے ۔ وہ ایک جوال افررے فرور ہے۔ اُس سے گھریں بی رہتی ہے۔ میکن یہ تو حالات کی ستم ظریفی ہے کرایسا ہورہا ہے۔ اپنے آپ ہورہا ہے اور وہ اُسے باکل جائے سے لئے بی بنیں کہم کتا۔ اِنَّ فَ أَسْ سَى بَا تَدْ سَى يُركِينَ فَ لَى وه خورَى الْبِي كُرِفِ بِرلِين كَرَفَ دُيُكا - جو كِرفِ عِيلِ ا يِرِين بو بِيَحَ شَصِّے - اُنہٰ مِين ايرام ينگروں مِين ِ ڈال كر وار ڈيوب مِين لشكا آئى - ميمراس نے ميز بريک نا لكاويا- وولؤل بيز برأت سائے بيٹھ كئے - ايرائے آج حسب محول بہت الحيا كھانا بنا يا تھا-چین تے سے استدرلزبذبنائے تھے کہ وہ اپنی ساری پرانے افی بھول کیا-اپرامدھوک أس كى طوف بط عور سے دركھ رہى تقى - وہ جا تا جا ہتى تھى كە أ سے كھا ناكسىد أ ياكر بنين-الیی ہر عورت کی طرح جوابینے مور کے سئے بڑی محنت سے کھانا بن اتی ہے اور اُس کی طوف خاموش دارطلب نظوں سے بھی دیھتی رسی ہے۔ اِئْ نے ایک دوبارا سی کو ف اسی نظوں سے دیکھا تھا جی میں ستائش فرور تھی۔ لیکن اُس نے تقریف بہیں کی توجمی ایراکو ما یوسی بہیں ہوئی ۔ اس کے لئے بی کافی مقاکد آج سارا جب اِنْ كَمَا نَا كَمَا كُرِ شَهِلْنَهُ مِ لِيُ مِا يُرْتِكُلاتُوابِرا بَعِي أَس كَهِ يَجِي جِي أَنْ ابِيا أس في اس سے بيلے معنى بين كيا تھا ليكن إنى د توجيان بوان بي أس سے أسے منع كيا- وه دوروں پیٹرول سے بھری ہوئی سطرک کے ایک فدنے یا تھار دُور تک خاموشی سے چلتے جلے سکتے - پھراسی طرح خاموسی سے والیس بھی آگئے ۔ رانستے میں کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ كوئى بات نہيں كى- إنّى نے ايك بارجى أس كى طرف نظراً مطاكر نہيں ديجھا- بيكن وہ أس كى موجود گیسے غاصل نہیں تھا۔ سیکن وہ بڑی چیرت سے دل ہی دل میں سوچتارہا۔ یہ دوسال كاع صركتنى علدى بيت كيا ہے۔ أسے أس كا ايك ايك الحرباد تھا۔ اور وہ من ہى من ميں بہت وكفي بوربائضا وہ کیڑے بدل کرا ہے بہتر پر لیٹنے کے لئے بیٹھا تو ایرا ڈرائنگ روم میں جا کرسونے ے بہتے ای کرے بیں آئی۔ اس سے قریب میزید رکھی ہوئی سگریط کی ڈیبا اسفاکر ہولی ۔ ررمرا ایک سگریٹ ہے لول ؟ " ائت نے اُسے کوئی جواب مزدیا۔ اُس کی طرف سکاہ بھی نا اٹھائی۔ ایرانے سکریٹ ہے کہ انے ہوسٹول میں دبالی - وہیں کھوے کھوے اسے سکا گایا اور سے تفیقک یو "کہ کر حلی گئ - إنى نے

ا سے جاتے ہوئے دکھا۔ اُس کی ف کر بہت ہی متناسی سی۔ برٹ ش ہی۔ چوڑے کن سے اور سیم سیم سے جوڑے کن سے اور اُس کے درمیان سیلی، نازک می کم۔ اُس کے بال ہی خاصے دکشن سیم سے ۔ انہیں وہ با قاعب رگی سے شہر سے دھونی اور سکھاتی سی ۱۰ سے اُسے ایسا کرتے ہوئے کئی بارد بھا تھا۔ سرمیت ررکی منگیر دلشیں اور ابرا ہیں لبس اُندی بیش ہی کا فرق تھا۔ ابرا کا چہرہ فررا ما اور دلکش ہوتا تو دلیشی کی جگرے بی ہوتی۔ ابرا کا چہرہ فررا ما اور دلکش ہوتا و وہ اُسے سب سے زیادہ سین اور دلکش نظرا کی۔ دنیا کی ہر عورت سے۔ اُس سے دوہ ایس بھر بھی شوخ و دشنگ ہمی شرو طرار بہمی شہری ہوئی۔ میں سے تھی جو مورت سے۔ اُس سے دائی اور بحث کونے برائر آئی تو اور زیادہ فولیورت نظرا نے نگی تھی۔ اُسے مناسے سے زیادہ نوشا مدہد کی ہیں۔ برائر آئی تو اور زیادہ فولیورت نظرا نے نگی تھی۔ اُسے مناسے سے زیادہ نوشا مدہد تھا۔ کی ضرورت سے زیادہ نوشا مدہد تھا۔ میں جو فولیوں ہیں سے تھی جو ھرورت سے زیادہ نوشا مدہد تھا۔ کی طرورت سے زیادہ نوشا مدہد تھا۔ وہ اُس کی خوران کر ماتا تھا۔ وہ اُس کی خوران کی اس نے سے زیادہ نوشا مدرک کا تھا۔ موران کی اس نے سے دیا ہو کر دوا زہ بین رکیا۔ الائٹ آف کی اور سوگیا۔ وہ اُس کی خوران کر مات کو اُس کی اور سوگیا۔ وہ اُس کی خوران کر ماتا کی اُس نے سو جنا بین کر دیا۔ اُس کے کر دروا زہ بین رکیا۔ لائٹ آف کی اور سوگیا۔

المجيس الم

پروبیسر با بیسی سے یا کا رست بدی کھینیف «رافئی کے لفرد کا ارتقا ادا کا ردو زبان میں تھی۔

یکی اُردو نہیں جا نئی تھی جب کہ پروفلیسر باجیئی اُردو، فارسی ،سنسکرت ، ہندی ادرا نگریزی زبان جانے سخھ محصوری ایپ بھرنش زبان کی بھی تھی۔

یکی سورج کراندی سے مت رئیدھ اُ نہیں بالی زبان اور اُس دور کی ایپ بھرنش زبان کر بی تھی ۔ یہ بھی اُری بیس بھر می اور اسے کام میں جالی بیٹر جا تی ہے ۔ وہ پورے وزق سے ماہر ین سے جو الے دیے دیے اسکار کوئی زبانی سے کام میں جالی بیٹر جائی ہے ۔ وہ پورے وزق سے ماہر ین سے جو الے دیے دیے ممکما ہے ۔ وہ بیل سے اُردو کا اب سے صفحات کور بھی اور جھوتی رہی اور اس ملکما ہے ۔ وہ بیل می جائی ہے ہوئے الفا فاکے قبیعے صدیبی ٹیرانے مقائق اس کا لمس طرح محسوس کرتی ہی بیا ہے اور اُس پر منکستف ہو نے الفا فاکے قبیعے صدیبی ٹیرا ہوا ہر لفظا یک شخصیت باکر ہی بیس سے ۔ جو زبانیں وہ جانتی تھی انگریزی اور مہت کی بارے بیل اُس کا تجرب بیس سے ۔ عام سے سے اور اور اور فلے کی شخصیت بو وقی ہونی نہیں ہوتا ۔ عام سے سے اور اور لفظا یک شخصیت ہوتا ہے ۔ انسانی شخصیت اور لفظا کی شخصیت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ۔ اس نے اپنے پروفیسری ہوتا ہے ۔ انسانی شخصیت اور لفظا کی شخصیت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ۔ اس نے اپنے پروفیسری ہوتا ۔ اس نے اپنے پروفیسری ہوتا ۔ اس نے اپنے پروفیسری ہوتا ہے ۔ انسانی شخصیت اور لفظ کی شخصیت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ۔ اُس نے اپنے پروفیسری

شخصیت بی بھی علم کا ایک سمن در شھاشیں ارتاہوا دیکھا تھا۔ یا وہ خودعلم کا ایک ایسا بہا لڑ تھاجس کے قریب ہوئے ہی اس پرایک ہیبت اور جا دوسا اثرا نداز ہونے لگتا تھا۔ اس بہاڑے اندرکئی کبھا بئن تھیں جوا ہے آپ دا ہوتی چلی جاتی تھیں۔ بہاڑے اندرکئی کبھا بئن تھیں جوا ہے آپ دا ہوتی چلی جاتی تھیں۔ بنکی نے اُن نوٹس کو بھر پڑھنا نشروع کیا جو پرونیسر با جیائی اسے لکھا گئے ہے۔

مندوستانی تقافت کی با بیب سرشت ہے کوہ نظروں سے اوجیس برجانے والی دوایات کو بلیغ کہا نیوں، کہا و توں ا عداداور سوال وجواب کے طور پر جلیے موسیقی کی استداء کے بارے ہیں شوار سوال وجواب کے طور پر جلیے موسیقی کی استداء کے بارے ہیں شوار سے نارد کے در دریان بیس ملتے ہیں۔ معنوظ کرنے کا فن جا نتی ہے۔ یہ مہر صف سہند وعا لموں کو اتنا ہے ۔ فالب داک در آگئیوں کے بارے بیس بہترین کتاب در ستگریت کرند، ہے۔ اس بین کئی جگہوں برس کو اس سرزو بو تولیا اغلاط کا در آتا نا یہ ظام کر تراسے کہ یہ تنقیب سے کئی مراحل سے گذری ہے جس کی ذیر داری کا تبول کے سرے ۔ اس مراحل سے گذری ہے جس کی ذیر داری کا تبول کے سرے ۔ اس مراحل سے گذری ہے جس کی ذیر داری کا تبول کے سرے ۔ اس مراحل سے گذری ہے ۔ اس مور میں اور میات کی پر مبنی ہیں ۔ اور میں تا ہوا ہے کہ اصل جا اور می اور اس میں میں ہیں ہو اور میں میں میں میں میں میں برنظ دار اس میں برت جل جا تا ہے کہ اصل جا ل کو زیر ہیں ہیں جا

گباادر شاع ول نے ہر چیز جوا ن کے ہاتھ آئی تقود رات کی آگ ہیں وال کراس کو بھو کائے دکھا۔ مصدروں نے راگوں اور راگینیوں کی مختلف تھوری بنا نا شروع کردیں۔ سبند وصوفبوں نے راگوں اور راگینیوں کو راگینیوں کو النیوں کا مزید کھی سندوستان کے عنائی اوب اور معتوری کے عائی میں شمار موتی ہیں لیکن بہ طرف نظروں کو تھانے اور دل خوش کرنے والی تحقیل اور النی یا قرطانس بر فیالی صور سے اور دل خوش کرنے والی تحقیل اور النی یا قرطانس بر فیالی صور سے اور النی سے دیادہ کو جنہیں ۔ مول کی غنائی اسمیدے منفر سے ۔ " م

بوریح میں گاڑی دسنے کی اُ دازش کر پنجی دردازے پر طبی گئی۔ پر و فیسر باجبی سکراتے اور معندرت کرتے ہوئے اُئے۔ اُس کے باس اُتے ہی انہوں نے اُس کے گردا پنا بازو بھیلادیا ن کہتے ہوئے "کروٹنا ، مجھے معاف کردینا۔ مجھے لوٹنے ہیں دافعی بہت دیر ہوگئی۔ لیکن تمہا رہے سئے لائریں سے آئی ساری کتا ہیں ڈھونڈ کرنے آ باہوں۔"

ا موازمیں بولے ۔ بہر، کیسی لگیں یہ کتابیں ؟ وہ ہر براکر اُٹے لگی تو پرونیسر باجب ٹی نے اُس کے دولوں کن دھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اُسے بڑھا دیا ۔ یں جا ننا چاہت اتھا، ہیں نا برے کام کی ؟ ،،

" سر" بیل توآب کے احسالال سے بوجھ تلے د فی جارہی ہول ۔ آپ مذہو تے تو میں ایت کام کیمی شروع ہی نہیں کریاتی ! "

بربس بی بیان امیرائم پرکوئی اُحسان نہیں ہے۔ بہ بات اپنے من سے نکال دوریہ تمہاری اپنی لیافت ہے اور تمہارا پنا تجسس کر ہیں تمہارے لئے کتا ہیں اور حوالے تلاث کرنے پر مجبور ہورہا ہول۔ میری رمہنائی ہیں کتنے ذہین اور مختی اسکالرا نبی اپنی رسیری کمل کر چکے ہیں۔ لیکن تم اُن سب سے اُسکے ہو۔ صدیول پہلے کی سندوستانی سنسکری میں جھا تکنا اتنا اسان نہیں ہے۔ یہ بہت لمبا فا صل ہے جو سنے کے گھپ اندھیرے میں ڈو با ہواہے۔ یہ پورا یقین ہے جب تمہاراتھیں۔ کمل ہوجائے کا توعلم وا دب کی دنیا میں تہلکہ یے جائے گا۔ آئے

والے دلیے رچرزتم ای سے رقنی حاصل کرسے آگے بر معیں گے۔" يدكين كمنة ووأس كياس صوفير آبيتها-أسكابا تحداب بالتوسي كربولا-"بعق ذائن رئيسرج اسكالراً دھے پرونيسرتو ہوتے ہى ايل - وہ ابنے گائي سے بھى آگے سكل جاتے ہيں۔ تہارے بارے ميں ميں تاري رائے ہے۔" بنكي أس كي أنكول مين خوشي كي چيك د بيكوكر حيران ره گئي - پروفليسر باجيكي كي شخصيت كي كى سارى شفقت، ىزى، وجابت ا ورز بأنت اوكت شن أن كى آبكھوں میں برا جمان ہوگئى تقی-أس نے اس سے سے میں اربیق لمحول میں اس طرح اس کا ہاتھا نے ہا تھ میں ہے کہ اس کی طرف مرور ہور دیکھا تھا۔ اُس کا ایسالمس یا کراس نے خود کو مکھلتا ہوا سامحسوس کیا تھا۔ اُس کے لمس بیں اسے بے بنا ہ کری محسوس ہونے مگئی تھی۔ جیسے اُس سے اندر کوئی آگ جل رہی ہوجی کا اظہاروہ الفاظ سے نہیں ملکہ اسے فراسا چھوکری کرسکتا تھا یااس کی آنکھوں میں اُنزکر-برونيسرباجيئ في محمي مهى اچانك أس كرسرراينا شفقت موا باته ركه ديا تفسيالاً بنتی یا محسوس کئے بغیر نیں رہ سکی کہ وہ اس کے بالوں کی نری کو آنے اندر اُتنا روہا ہے۔ کیونکاس کا ہاتھ اس سے سربر کھ زیادہ دیرتک ہی شکارہ کیا تھا۔ سبی مجی اس نے اس سے بالوں کو ہاتھیں ئے کہ ان کی تعربیت ہی کردی تھی۔ اس طرح کی تعربیت سے وہ خوسٹس ہدئی تھی۔ اُس نے اُسے روكها سامنه بناكر نظرا ندار نهيس كب مند بنا رئط اندار مهیں لیا تھا۔ اب جب پروفیسر باجیا کی نے اس کی تطمعی کھول کر کہا، «لاؤتمہا را بائھ دیکھوں ذرا!" نے خوت ہو کر لوجھا ۔ "سراآب ہاتھ دیجھناجاتے ہیں؟" تقورًا تحورًا۔ وواس نے اُس کے ہاتھ کی ریکھاؤں کو بولے عورسے و سے معتقے ہونے کہا۔ سلے اس نے ایک ایک ریکھا پر -- انبی مضبوط وگرم انگشت شہا دت بھیری-بھرا ہے رومال سے ان ریکھاؤں میں معری ہوئی خیال میل کو بونجھ اور معراس سے ہاتھ براین برارا با تھ بھیالا ہولا ۔۔ "تمہاری انطلیجوئل ریکھا بہت صاف ہے تم جذباتی مجھی سے زیا وہ ہو۔،، ینی کا با تھ اس نے کافی در تک نہیں چھوٹرالیکن اس کی گرفت زم تھی۔ جس سے شفقت اورمحبت دوبول كا اظهار موربا تق البين وه ان توكول مي سے برگزنهيں تھ جو صرورت مندا سطودننس كو دبورج كربيطه جاتے إن - اگريدواقعي محبت كا اظهار مقاً توب عد ننائے: تقااورائی صدورکے اندری تقیا -پنگی نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کھنے کرکہا ۔ "سراآب کے لئے کافی بنالا ڈل!" " صرف میرے لئے کیوں ؟ تم نبھی تو میراسا تھ دوگی ؟ " وه بنس رحوف سي الله كيا-

دیس بھی ٹی لول گی سر ا '' کچن جاکر اس نے پائی اُسلنے سے سے کیس سے چو لیے پرچڑھا دیا۔ بہاں کھڑے ہوکر اُس نے کتنی باران کے لئے کافی بنائی ہے۔ ناستہ بھی۔ وہ جو کچھ بناکر پیش کردی ہے 'اُسے پر وفیسر باجیئی خوشی خوشی قبول کر لیتے اہیں اور اس طرح مطمئن دکھائی ویتے ہیں جیسے اس طرح کے کاموں کی ذمتہ داری مرف وی سنجھال سکتی ہے۔

جب پنی کچن میں ہوتی تھی تو کبھی کبھی پر وفیسر ہاجیٹی کوئی بات بتائے کے لئے چلے آتے سے کبھی کوئی بات بتائے کے لئے چلے آتے سے کبھی کبھی کوئی ہوتی ہوئی ہوئی کوئی بات بتائے کے اسے دیکھ کرنسکوا دیتے تھے اور پھر لوٹ جائے تھے سامٹھ سال کا ایک باوقار اور مؤڑس وار تخص کوئی ناشائے۔ ترکت کرنے کی جرائت کیونکو کرسکتا ہے ؟ اس کیلئے اپنے آپ کو دا کو پرلگا نا بڑتا ہے ۔ اتنا تو پنگی نے احساس کرلیا تھا کہ انہیں اب ایک سامٹھی کی حذورت فسوس ہونے لگی ہے ۔ جو کچھ وہ سمجھ سکی ہے وہ سراسر غلط نہیں ہے ۔ لیکن پردفیسر باجیا ئی اپنے دل کی بات کبھی زبان پر نہیں لاسکے گا۔ جب تک وہ خود اس کے لئے انہیں رہونہ سرائی کے دورت کی بات کبھی زبان پر نہیں لاسکے گا۔ جب تک وہ خود اس کے لئے انہیں رہونہ سے دورت ان کے دورت کی بات کبھی زبان پر نہیں لاسکے گا۔ جب تک وہ خود اس کے لئے انہیں رہونہ سامنے کا دورت کی دورت کی بات کبھی زبان پر نہیں لاسکے گا۔ جب تک وہ خود اس کے لئے انہیں رہونہ کی دورت کی بات کبھی زبان پر نہیں لاسکے گا۔ جب تک وہ خود اس کے لئے انہیں رہونہ کی دورت کی بات کبھی زبان پر نہیں لاسکے گا۔ جب تک وہ خود اس کے لئے انہیں دونہ کی دورت کی بات کبھی زبان پر نہیں لاسکے گا۔ جب تک وہ خود اس کے لئے کہ دونہ کی دونہ کبھی دونہ کوئی کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کر دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کوئی دونہ کی دونہ کی دونہ کیا تھی دونہ کی دونہ کر دونہ کی دونہ ک

لیکن و ہ ایسا کیسے کرسکتی ہے بھلے ہی وہ ا بنے منگیۃ محبوب اِ تی سے سخت نارافن ہے اوراُس نے اِ تی سے سخت نارافن ہے اوراُس نے اِ تی سے اب کبی م طف کا نیصلہ کرر کھا ہے لئے کن وہ اتنی دچیپ ، بھی ہرگزنہ پی ہے کہ ایک مردسے مالیکس ہوکروہ دوسرے مرد کی گود میں جاکر بیچے بھائے ۔

ہے دالیک مردسے بید من اور رو ارسر سے سروی و دیاں جار بھا جائے۔ جیب دہ کا فی کی ٹرے لے کر ڈرا کنگ روم میں واپس آئی تو پروفیسہ باجیائی صوبے پر بیٹھا پیٹھا سوگی استفاء واقعی سوگیا تھا یا سونے کامحض بہما نہ ۔۔۔ کر رہا تھا کہ بنجی خود آکر اُسے جگا دے۔!

اُس نے کوئ آہے گئے بغیر کائی ایک تبائی بررکھ دی ۔ پروفیسر باجبائی کے سلمنے خامیش کھوی ہوگئی ۔ کئی کموں تک اُس کی طوف دیمھتی رہی ۔ اس کی سے جے آنکھ لگ گئی تقی ۔ وولونورسٹی سے بہت تھک کرلوٹا تھا اُس سے جہرے پر ڈرشی ہوئی سفید داڑھی کتنی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اُس سے

سرے گھنے بال اجمی کے نہیں جھوٹے تھے۔ وہ کُرتے پاجا ہے ہیں ہویا شرٹ اور پینے ہیں او ہرلیاس میں دلکنس نظر آتا ہے ایسا فوجورت اوّاس کا اپنا باہی نہیں ہے! پنکی اُس کی نین میں خلل ڈوالنے سے بجائے اُس سے تل مول میں قالیبن پر بیٹھے گئی۔ وہ جب مک سونا چاہتا ہے سوتا رہے۔ وہ ایک کتاب اُٹھا کر بڑے اطمینان سے پڑھنے لگی۔

( wy

اسلام می است است کارست می این اسس می به اواس است باست وزا طلب کرایا۔
اس کا خیال آتھا اُسے گذرت بیفتے کی اچھی کارگذاری کے لئے ایک تومیقی خط دیاجائے کا بیس کا وہ بجا
طور پر حقد ارتحا۔ اُس نے ا ناج سے سارے خالی کردام بھروا دیئے تھے۔ بحس سے شہر کے بیر باری
بھی نوٹ بوگئے تھے بیز کھ انہیں اب بلا ٹاخیرا ناج سیلائی کیاجا رہا تھا۔ لیکن اس کے باس ف اوقی
نے اُسے این سا منے پڑھاکر اپرا مدھوک کے سیا تھا اس کے تعلقات کے بارے میں پرچھا۔ اُسے
اطلاع مل بھی تھی کہ اپیا مدھوک جو اُن کے آخن میں اسٹینو تھی آ وارگی کی زندگی گذار رہی تھی۔ اور

اِندر ان معلی است کی است کی از استان کارنہ میں گیا۔ وہ فود چاہتا تھاکہ موقع ملنے پراپنے باس کے ساتھ اس معلی ملے میں مشورہ ہا صل کرے۔ آج آس نے شروع سے بے کراپ تک کے سارے واقعات اُسے کہر سنائے توفارو تی صاحب متا ٹالڈ تیقینا ہوئے اور انہوں نے بہر بھی کہا سے میں میں مجھے دخل دیے کا کوئی اضت ارنہیں ہے لیکن اسسے میں اور کی اخت اپنی میں ہے۔ اس کے ساتھ با قاعدہ شادی کرلویا اُسے اپنے بہاں سے مطاور دایک افسے بات کہی طرح زیب نہیں دینی کہ وہ اپنی ہی اسٹے گھر میں مطاور دایک افسے بات کی طرح زیب نہیں دینی کہ وہ اپنی ہی اسٹے گھر میں اور اللہ سے گھر میں اور اللہ سات کی طرح زیب نہیں دینی کہ وہ اپنی ہی اسٹے گھر میں اللہ دو۔ ایک افسے ایک کی ساتھ کی کہ دو اپنی ہی اسٹے گھر میں اور اللہ سے گھر میں دو ا

اِنَ اُسِيقِين نہيں دلاس کاکوائر کالايراكے ساتھ جمانی رست نہيں ہے۔ اور روانسان -- مردا درعورت اس مے تعلقات كے بيتر بھي ساتھ رہ سكتے ہيں۔" "سروجيسے ہى اپرا مرحوک كى كہيں ست ادى ہوجائے گی۔ وہ اپنے آپ مسي

بغیریں پاگل ہوجاؤں گا۔" بغیریس پاگل ہوجاؤں گا۔" میں سے بندر کپورخا ہوش بیٹھا رہا۔ اس سے جہرے پر گہری شجید کی ٹبی ہوئی تھی۔ و اوانی سے

ماده باد رئیسک !!" اِن کواکب دهگامالگا - وه بالکل بھونچکا بیٹھارہ کیا۔ اگرچہ اُسے بھی بہتھارہ کیا۔ اگرچہ اُسے بھی بہترہ بھی بہترہ ہے ہے ہے۔ اور ماری بھی بہترہ کے ساتھ شا دی کرسکتی ہے جے وہ مل چکا تھا۔ اسے میں سریندر کا شاسف چہرہ دیھ کرا سے بھین کرنا ہی پڑا - مریندر کے جانے سے بعدا سے ریجن لیجری ایک چھٹی ملی۔ اس نے فون پر د ہلی مریندر سے چھے جانے سے بعدا سے ریجن لیجری ایک چھٹی ملی۔ اس نے فون پر د ہلی

سے فدی می ماصل کرے اس کی ٹرانسفراعد آبادکردی تھی۔ اسے کل ہی جارج دے کریہاں سے أس نے سندری کھا صابس کیا۔ وہ بے حدضمول دل شکتہ اور اُ داس ہوگیا۔ اپنے فلیٹ پرجا کروہ بستر پرلیٹ گیا ۔ اس کی عجمد من بنیں آرہا تھا ، اب کیا کرے ! اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ انجابی ہواکہ اُس کی اس شہرسے ٹرانسفر کردی گئ ہے۔ اب وہ یہال رہ کرکیا کرےگا؟ جِي شهرين اس في بيلى سے بينا وغنتى كيا استقبل سے سنہرے خواب ديھے - وہ سب اب ختم ہوگیا ہے تو وہ بمال کیون رہے أبرااهمي مك تنبين يوني تفي جب وه و فرسے تكل رہا تھا تووه وہاں بیٹی كام كررہي تھى . اچانک أس في ابرا مرحوك كي جا پ سنى - وه اندر آكر بائدرهم ميں جلى مئى - بھروبال سے تكل كركين أيس مئى - بوله بير رحم يانى جراها كراس فاس كرم مر من اكر جها تكا اوريوجها -مس نے ہاتھ بروحاکراس کی سائیٹ طیبل برسکریٹ کی ڈیپا بھی اُٹھان جا ہی۔ معسًا اِنْ کے سے اُس کی موجود کی نا قابل برداشت ہوگئی۔اُس نے ایرا کا ہاتھ زورسے جھٹک دیا اور بسترسے اجھل کر کھٹر اہوگیا۔ اُس نے اُس سے مذہر دایش بابین ہے شحاستہ کئ تقیط اُرے اور پھر ہا نینتے ہوئے جِلّا یا ر دُور بروجا میری تطول سے !!" ابرا مرحوك سے لئے يوسب اسقدرا جانك تفاكدوه كھيراكئ - كھيمجوى ناسكى كائے سے كِيا بوكيا ہے! وہ چينا جائى تقى ليكن أس كى اُ دار اُس كے طن ميں گھٹ كررہ كئى - اُس نے اینا بیاو کرنے کو بھی کوٹشش نہیں کی ۔ سیدھی کھری رہی ۔ اس کی طرف بڑی بڑی در رتم آخر كميا چاستى بو ؟ سِتْ اوُ! " وه السي طرح بانبيتا مها وروه خاموسش كطرى دليقى رسى -سيدها س كي ايحسول بين-وہ جرال بھی ہوئی وہ اس قسم کی بات آج کیول او چھر ہائے - روا در آج وہ او کھلا یا ہوا کیول ہے ؟ سے جیب سا دیے دیکیمراتی کواورزیادہ غفدا گیا۔ وہ جن کربولا۔ رولتي كيول نبيس ع جواب كيول نبيس ريتي بو ؟ ١٠ اس نے بیری زبان بنیں کھولی تواس نے آگے بڑھ کراس کے کندھے کو کرا سے جفنجور والا-اور مجراجانك أس كى سارى بوج والى -أس كابلاؤر مجارديا- وه تنرم مع مارى مذير دونوں باتھ ركھ كھننوں كے بل بليھ كئ وه أس سے او يرجه كا بهوا كهنار با - وقم جھے سے كياچاسى مورين جانت ابول - ليكن مي \_\_\_يكن مين تهارى خوامن يورى نبين كرول كا - تم اسی وقت بہال سے نکل جاؤ!"

ریکہ کروہ پلے گیا۔ باہر نکل کر بالکوئی کی ریکنگ برکھڑا ہوگیا۔ صدِ نظر نک سٹر کول اور مد

مکالؤں کی ہے سے ہار وشنیاں جگرگاری تقیس ۔ لیکن اُن سے لئے اُس سے دل میں کوئی کشت نہوں تھی ۔ اُس کے لئے اس شہر کی ساری تو بھورتی ہے کار ہوگئی تھی۔ وہ ہرطرف بڑی برہمی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تعلق سے

رہا تھا۔ یہ تعلق سے

اُسے وہال کھڑے کھڑے کافی دیر ہوگئی۔ اُس نے ایکا نک ایراکی چاہیشتی ۔ لیکن اُس نے اُس کی طرف مرکز نہیں دیجھا۔ وہ اُس کے پاس سے گذر کرسے ٹر جیوں سے نیچے اُریکی ۔ اُس کی وجہ سے کی طرف مرکز نہیں دیجھا۔ وہ اُس کے پاس سے گذر کرسے ٹر جیوں سے نیچے اُریکی ۔ اُس کی وجہ سے وہ کتی ساری خور نے ہول سے مخروم ہوگیا تھا۔

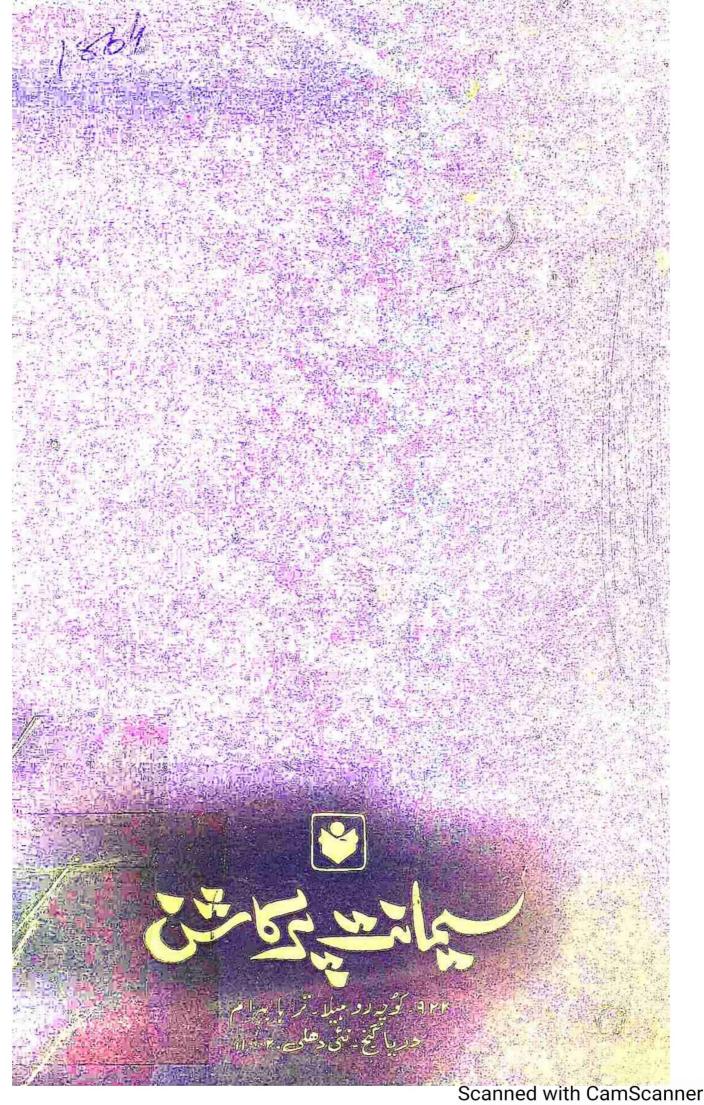